

صحابہ کرام خصوصاً حضرات شیخین (ابوبکروعمر) سے
حضرت علیٰ بن ابی طالب اور خانوادہ حسنین رض اللہ ہم جمین ا
کی قریب کی متوا تر رشتہ داریاں بقر ابتیں ، با ہمی
اعتاداور طرفین کے سلسل روابط
چندنا قابل تر دید حقائق
نور الحسن را شد کا ندھلوی

ناشر

حضرت مفتی الهی بخش اکیدهی مولویان،کاندهد، شلع پربدهگر (مظفرگر)یونی بهند\_۲۲۷۷۵ O Noorul Hasan Rushid Kandhlavi

[سلسلة مطبوعات مفتى الهي بخش اكبثر مي كاندهله]

با کستان میں ملنے کا پہتہ جناب سجادالہی صاحب

27/A لوما بازار، مال كودام رود، لا بور: ۵۳۹۲

Ph: 3004682752

اشاعت کے خواہاں اصحاب اورا دارے سجادالہی صاحب سے رابطہ فرمائیں۔

کتاب حضرت علی بن الی طالب اورخانوادهٔ حسنین (ابوبکروعراف) سے حضرت علی بن الی طالب اورخانوادهٔ حسنین رضی الم تنهم جمعین الی متوا تر رشته داریال قرابتیں ، باہمی اعتماد اورط فیمن کے مسلسل روابط ، چند نا قابل تردید تقائق مرتب نورائحس راشد کا ندهلوی ترجمہ: [الف] [مولوی] ہدایت اللہ آسای ترجمہ: [الف] ایک سوآٹھ (۱۰۸) صفحات ایک سوآٹھ (۱۰۸) صفحات درجب ۱۱ سرمی المالی کا متابع اللہ کا دویتے اول کا کی سوئیس رویتے 120/ قیمت شہاب الدین قائمی بہتوی (۱۹۵ مولوی) مطبع ورنگ شہاب الدین قائمی بہتوی (۱۹۵ مولوی) مطبع ورنگ شہاب الدین قائمی بہتوی (۱۹۵ مولوی) مطبع و

ناشر

# حضرت مفتى الهي بخش اكبدمي

كاندهله، ضلع پربده نگر (مظفرنگر) يوپي،انڈيا

Mufti Elahi Bakhsh Academy

MAULVIYAN-KANDHLAD Distt. Parbudh Nagar. 247775 Mb.09358667219

# فهرست مضامین

| صفحه     | مضامين                                                                    | نمبرشار |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| í        | صحابه کرام خصوصاً حضرات شیخین (ابو بکر دعم اسے                            | 1       |
|          | حضرت على بن ابي طالب اورخانوادهُ حسنينٌ كي قريب كي متواتر رشته داريال،    |         |
| <u> </u> | قرابتیں،باہمیاعتاداورطرفین کے سلسل روابط، چندنا قابل تر دید حقائق         |         |
| (        | مقام صحاب                                                                 | ۲       |
| r 1      | عظمت صحاب                                                                 | ۳       |
| <b>"</b> | كسى صحابي كى شان مير لب كشائى                                             | ۴-      |
| m        | صحابة پرلعن وطعن كرنے والوں كے تعلق امت كا اجتماعي موقف اور عقيده         | ۵       |
| ۵        | چندگم کرده راه افراد                                                      | ٧       |
| 4        | مگرعبرت کی جاہے،زوال کہاں تک                                              | 4       |
| 4        | اب کیا ہونا جاہئے                                                         | ۸       |
| <b>^</b> | كسي صحابي پرلعنت كرنے كى حضرات حسنين كى زبان سے صاف ممانعت                | ٩       |
| 9        | حضرات شيخين سي حضرت على اورخانواده حسنين كي محبت اوران كي تقليد كي روايات | 1+      |
| 10       | الف: نهج البلاغة                                                          | 11      |
| 1+       | ب جمد باقر كاارشاد                                                        | 11      |
| 11       | ج: حضرت باقر کاایک اورارشاد                                               | 194     |
| 11       | د:حضرت جعفرصادق كافرمان                                                   | الد     |
| lr Ir    | ه:امام غائب کی نصیحت                                                      | 10      |
| 11-      | مشاجرات کی روایات ،حقیقت یا افسانه؟                                       | 14      |
| الم      | خانواده علیٰ میں حضرت شیخین کے ناموں کامعمول اور اہتمام                   | 12      |

|             | ابل بيت كرام اور صحابه رضوان التدليهم اجمعين ميں محبت وقر ابت   |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|             | قریبی رشتول کی صراحت اور متند دمعتبرنسب ناموں کے ساتھ           |            |
| 19          | تمهيد                                                           | 1/4        |
| <b>1</b> *• | اہل بیت اور ان کے جیاز ادخاندان کے درمیان از دواجی رشتے         | 19         |
| 14          | خير البشرمحمد رسول التدسلي التدعليه وسلم كي صاحبز اديان         | ۲۰         |
| 77          | حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ زہراً کا مبارک نکاح                 | М          |
| 77          | وقت اور جگه                                                     | 44         |
| 77          | نطبه (بیغام)                                                    | 44         |
| 75          | مبر                                                             | rr         |
| MAN         | شبزفاف                                                          | ra         |
| 44          | وليمه                                                           | 74         |
| 44          |                                                                 | <b>f</b> Z |
| ۲۳          | بَهِير                                                          | M          |
| 71~         | گواه                                                            | <b>19</b>  |
| tr*         | حضرت علی اور آل علیٰ کے بیشدیدہ نام                             | ۳.         |
| ra          | آل رسول الله على الله عليه وسلم اورآل صديق البرّ كے درميان رشتے | 1-1        |
| ry          | حضرت جعفرصادق كاقول مين دوطرح بابوبكرصديق كابييا مول            | mr         |
| 12          | آل نبی صلی الله علیه وسلم اور آل فاروق کے درمیان عقد ومصاہرات   | pp         |
| rA.         | زيد بن عمر بن الخطاب كاقول: "ميں دوخليفوں كابيثا ہوں"           | 14/4       |
| 19          | خانوادهٔ نبوت میں حضرت عثمان کامقام دمنزلت                      | ro         |
| ۲۰.         | آل نبی صلی الله علیہ وسلم وآل عثمان ؓ کے درمیان مصاہراتی رشیتے  | ۳۹         |
| <b>M</b>    | بیت نبوی می <i>ں حضرت زبیر "</i>                                | 172        |

| 1"1              | حضرت علی ٔ اور حضرت زبیر ؓ کے درمیان سلی امتزاج                    | PA.      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٢               | آل علی اور آل طلحہ بن عبید اللہ کے درمیان مصاہراتی رشتے            | <b> </b> |
| mm               | حضرت حسین بن علیٰ کے دامادود مگر صحابہ کے فرز مدول میں سے          | ۲۰۰      |
| ;<br>;<br>;<br>; | محمد باقر                                                          | M        |
| ra               | حفصه بنت محمدالديباح                                               | ۳۲       |
| ro               | امهات المؤمنين رضى اللعنهم [سيدالمرسلين علياله كى از واج مطهرات]   | مهم      |
| ۳۹               | عشرهٔ مبشره                                                        | מא       |
| r2               | د نیامیں حضرت امام حسین کے ہمہ گیرکار نامے اور ملک گیرفتو حات      | ra       |
| <b>1</b> ~9      | اہل بیت کرام اوران کے بنی اعمام کے درمیان نکاح واز واج کے سلسلے    | ۳۲       |
| ۲۰۰              | رسول الله صلى الله على يوسلم كى صاحبز ادياب                        | r2       |
| ۱۳۱              | وہ نام جو حضرت علی اوران کی اولا دکومحبوب تھے                      | m        |
| ۳۲               | حضور ﷺ ورحضرت ابو بکڑگی اولا دے درمیان از دواجی رشتہ داریاں        | ۲۹       |
| 44               | امام جعفر کامقولہ ہے:'' مجھے حضرت ابو بکرصدیق نے دومر تبہ جناہے'   | ۵۰       |
| 44               | حضور پاک ﷺ ورحضرت عمر فاروق کی اولا دے درمیان از دواجی رشتہ داریاں | ۵۱       |
| ra               | حضرت زید بن عمر بن خطاب کا قول ہے: ' میں دوخلیفوں کا فرزند ہول''   | ar       |
| MA               | حضرت عثمان رضی اللّٰدعنه نبوت کے گھرانے میں                        | ۵۳       |
| r <u>z</u>       | حضور هلهٔ الله ورحضرت عثمانٌ کی اولا دیے درمیان از دواجی تعلقات    | ۵۳       |
| m                | حضرت زبیر ٔ حضورصلی الله علیه وسلم کے گھرانے میں                   | ۵۵       |
| ~9               | حضرت علی وزبیر ؓ کے آل کے درمیان سوسال کے درمیان از دواجی تعلق     | ra       |
|                  | حضرت علی اورز بیر بن العوام کی اولا دے درمیان از دواجی تعلقات      |          |
| ۵۰               | حضرت علی اور حضرت طلحه بن عبیدالله کی از دواجی تعلقات              | ۵۷       |
| ۵۱               | فرزندان صحابه میں سیے حضرت حسین کے داماد                           | ۵۸       |

| or | حضرت محمد باقرابن على ابن حسين ابن على ابن ابي طالب                     | ۵۹   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|
| or | صحابه میں ہے حضرت محمد باقر کے شیوخ                                     | ٧٠.  |
| ۵۳ | خلفاءار بعهاور حفزت طلحه وزبيرتكي يوتى حضرت حفصه بنت محمد ويباج         | ٦١   |
| ar | امهات المؤمنين حضور صلى الله عليه وسلم كى از واج مطهرات الم             | 44   |
| ۵۵ | حضرات عشره مبشره                                                        | 41-  |
|    | الل بيت كرام اور حضرات صحابة                                            |      |
|    | کے خاندانوں میں ایک جیسے نام اور داما دی رشتے                           |      |
|    | ر اہم ملمی تاریخی تحقیقی مطالعہ، شیعہ ما خذو کتب کے حوالے سے            | (    |
| ۵۷ | خليفه اول حضرت ابو بكرصد اين                                            | 4h   |
| 04 | حضرت علی کرم الله و جہد کی اولا دمیں سے وہ اصحاب جن کا نام 'ابو بکر''ہے | ۵۲   |
| ۵۷ | ابوبكر بن على بن ابي طالب                                               | 77   |
| 02 | ابوبكر بن حسن بن على بن ابي طالب                                        | 72   |
| ۵۸ | ابوبگر علی زین العابدین.                                                | AF   |
| ۵۸ | ابوبكرعلى الرضابن موى الكاظم بن جعفر الصادق                             | 49   |
| ۵۸ | ابوبكر محمد المهتظر بن الحسن العسكري                                    | ۷٠   |
| ۵۸ | ابو مکرین عبدالله بن جعفرین ابی طالب                                    | 41   |
| ۵۹ | خليفه ثانى حضرت عمر بن الخطاب                                           | 45   |
| ۵۹ | حضرت علی کی اولا دمیں ہے وہ صاحبان جن کا نام 'عمر' ہے                   | ۷۳ ا |
| ۵۹ | عمرالاطرف بن على بن ابي طالب                                            | ۲۴   |
| ۵۹ | عمر بن حسن بن علی بن انی طالب                                           | 20   |
| ۵۹ | عمرالاشرف بن على زين العابدين بن حسين                                   | 44   |
| 4+ | عمر بن لیجیٰ بن حسین بن زید شهید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب      | 44   |

| 4+ | عمر بن موی الکاظم بن جعفرالصادق                                        | ۷۸   |
|----|------------------------------------------------------------------------|------|
| 4+ | خليفه ثالث حضرت عثان بن عفال                                           | ۷٩ ′ |
| 4+ | حضرت علی کی اولا دمیں ہے جن صاحبان کا نام بنام عثان رکھا گیا           | ۸۰   |
| 4+ | عثمان بن على بن البي طالب                                              | Δ1   |
| 4. | عثمان بن عقبل بن البي طالب                                             | ۸۲   |
| 11 | حضرت عائشەرىنى اللەعنها                                                | ۸۳   |
| 41 | اولا دعلیٰ میں وہ خواتین جن کا نام عائشہ ہے                            | ۸۳   |
| 41 | عائشه بنت موسىٰ الكاظم بن جعفرالصادق                                   | ٨۵   |
| 44 | عائشه بنت جعفر بن موى الكاظم بن جعفرالصادق                             | AY . |
| 44 | عائشه بنت على الرضابن موي ٰا لكاظم                                     | ٨٧   |
| 44 | عائشه بنت على الهادى بن مجمر الجوادين على الرضا                        | ۸۸   |
| 44 | حضرت طلحد صنى الله تعالى عنه                                           | ٨٩   |
| 71 | حضرت علی کی اولا دمیں ہے جن لوگوں نے اپنا نام طلحہ رکھا ہے             | 9+   |
| 71 | طلحه بن حسن بن على بن ابي طالب                                         | 91   |
| 44 | حضرت معاويد رضى اللد تعالى عنه                                         | 95   |
| 44 | حضرت علی کی اخلاف میں ہے جن حضرات نے اپنانام معاویہ رکھاہے             | 92   |
| 44 | معاويه بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب                                  | 91~  |
| 44 | ابل بیت اور صحابه کرام کے در میان از دواجی رشتے                        | 90   |
|    | اہل بیت اور آل صدیق اکبڑ بنی تیم کے در میان رشتے                       |      |
| 44 | محمد بن عبدالله عليه الصلوة والسلام                                    | 44   |
| 44 | موى الجون بن عبدالله المحض بن حسن منتى بن حسن السبط بن على بن الي طالب | 94   |
| 40 | اسحاق بن جعفر بن ابي طالب                                              | 9/   |

| 414 | محدالبا قربن على زين العابدين بن حسين                                | 99   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|
| 410 | حسن بن علی بن افی طالب                                               | 100  |
| 415 | الل بیت اور آل زبیر کے درمیان دشتے                                   | 1+1  |
| 414 | آپ صلی الله علیه وسلم کی چھو بھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب             | 1+1  |
| ar  | ام الحسن بن حسن بن على بن ابي طالب                                   | 1+94 |
| ar  | رقيه بنت حسن بن على بن ابي طالب                                      | ۱۰۱۲ |
| ar  | ملیکه بنت حسن بن علی بن افی طالب                                     | 1•0  |
| ar  | مویٰ بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب                        | 1+4  |
| 77  | جعفرا كبربن عمر بن على بن حسين بن على بن ابي طالب                    | 1•∠  |
| 77  | عبدالله بن حسين بن على بن حسين بن على بن الى طالب                    | 1•/\ |
| 77  | محمد بن عوف بن على بن محمد بن على بن ابي طالب                        | 1+9  |
| 77  | بنت القاسم بن مجمه بن جعفر بن اني طاقب                               | I(+  |
| YY  | محدبن عبدالله النفس الزكمية بن حسن تني بن حسن سبط بن على بن ابي طالب | 111  |
| 42  | حسين اصغربن على زين العابدين بن حسين                                 | IIF  |
| 42  | سكينه بنت حسين بن على بن ابي طالب                                    | 111" |
| 42  | حسين بن حسن بن على بن ابي طالب                                       | lle  |
| 72  | على خرزى بن حسن بن على بن على بن حسين بن على بن ابي طالب             | 110  |
| 44  | اہل بیت اور آل خطاب بن عدی کے درمیان از دواجی رشتے                   | IIY  |
| ۸۲  | محمر بن عبدالله عليه الصلوة والسلام                                  | 114  |
| 47  | حسن افطس بن على بن على زين العابدين بن حسين                          | 11/4 |
| ΥΑ  | حسن تنیٰ بن حسن بن ابی طالب                                          | 119  |

| \\       | اہل بیت اور بن تیم کے در میان رشتے                                | 11.   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| A.F      | حضرت حسن بن عليٌّ بن افي طالب                                     | 111   |
| 19       | حضرت حسين بن عليَّ بن ابي طالب                                    | IPP   |
| 19       | اہل بیت اور بن امید کے۔۔ یان رشتے                                 | 188   |
| 79       | حفزت رقيهاور حفزت ام كلثؤم دختر ان رسول التُصلي التُدعليه وسلم    | 144   |
| ۷٠       | حضرت زيبنب بنت رسول التُدصلي الله عليه وسلم                       | Iro   |
| ۷٠       | علی بن حسن بن علی بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب               | 124   |
| 2+       | حضرت على بن ابي طالب                                              | 11/2  |
| ۷۱       | خدیجه بنت علیٌّ بن ابی طالب                                       | IM    |
| ۷۱ -     | رمله بنت على بن ابي طالب                                          | 119   |
| 41       | زينب بنت حسن مننيٰ بن حسن بن على بن البي طالب                     | 1174  |
| <u>ا</u> | نفیسه بنت زید بن حسن بن علی بن ابی طالب                           | 11~1  |
| ۷١ .     | ام ابيها بنت عبدالله بن جعفر بن اني طالب                          | 177   |
| ۷٢ .     | فاطمه بنت حسين شهيد بن على بن ابي طالب                            | {pupu |
| ٧٨ ک     | حصرت حسين بن على بن البي طالب                                     | 11-17 |
| 20       | خاندان حضرت علی اورآپ کی بھو چھیوں کے ابناء عباسین کے درمیان رشتے | ira   |
| ۷۵       | محمه جوادبن على رضابن موى الكاظم                                  | 11-4  |
| ۷۵       | فاطمه بنت محمد بن على انقى بن محمد الجواد بن على الرضا            | 11-2  |
| ۷۵       | عبيدالله بن محمد بن عمراطرف بن على بن ابوطالب                     | IPA   |
| 24       | ام كلثوم بنت موى الجون بن عبدالله محض بن حسن بن على بن ابي طالب   | 1179  |
| 24       | شیعه بروے بارہ اماموں کی مائیں کون کون تھیں؟                      | 1144  |
|          | شيعه كتب انساب وتاريخ كااختلاف                                    |       |

| ۲۷     | ضمیمنمبر(۱)                                                                   | الما  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۷9     | مذکوره بالااطلاعات، چنداور پهلووک پر بھی غور کی دعوت دیتی ہیں ہو جہ سیجئے!    | IM    |
| ۸۰     | ضمیمهٔ بر(۲)                                                                  | سهما  |
| Λf     | از دواجی رشته داری کی وضاحت کے لئے نقشے                                       | الدلد |
| ΔI     | حضرت علی کرم اللّٰدوجهه کی از دواجی رشته داریاں اوران کی اولا د               | 100   |
| Ar     | حصرت حسن بن على رضى الله عنه كى از داج واولا د                                | 104   |
| ۸۳     | حضرت حسين بن على رضى الله عنه كى بيويان اوراولا د                             | 10%   |
| ۸۳     | حضرت علی زین العابدین این حسین کی بیویاں اور اولا د                           | IM    |
| ۸۵     | محمه باقرابن على زين العابدين ابن حسين ابن على ابن ابي طالب كى از واج واولا و | 1179  |
| 10     | جعفرصا دق ابن محمد باقر ابن على زين العابدين ابن حسين ابن على ابن الي         | 10+   |
| ·<br>! | طالب کی از واج واولا د                                                        |       |
| ۲۸     | موی کاظم این جعفرصادق این محمد با قرابن علی زین العابدین کی از واج واولا د    | اها   |
| ٨٧     | حضرت على رضااين مويى كاظم ابن جعفر ضادق بن محمه باقركى اولا د                 | 101   |
| ۸۸     | محمه جواد کی بیواں اور ان کی اولا دعلی ہادی اور حسن عسکری                     | 101   |
| ۸۹     | حضرت على ابن ابي طالب مصرت ابو بكر صديقٌ                                      | 1ar   |
| 9+     | حضرت علی کی اولا داوران کی بیٹیول کی از دوا جی رشتہ داریاں                    | 100   |
| 91     | دونو ل نواسول حضرت حسن وحسین کی از دوا بی رشته داریاں اوران کی ادلاد          | 164   |
| 92     | بنات کسری این بیز دجرد                                                        | 102   |
| 92     | حسن بن شنیٰ کی بیویاں اور اولا د                                              | 101   |
| 94     | اہل بیت کی آل زبیر کے ساتھ رشتہ داریاں                                        | ۱۵۹   |
| 92     | اہل بیت                                                                       | 14+   |
| 92     | آلزبير                                                                        | 141   |
| 92     | اولا د                                                                        | ואר   |

### بسمر اللهالو حمون الوء



گذشته دنوں[رجب شعبان ۱۲۳۲ اھ/اوائل جولائی ۱۱۰۱ء] میں حیدرآ باد دکن، ہند کے تعلیمی ادارہ دار العلوم میں ' عظمت صحاب رضی الله عنهم' کے عنوان برایک بڑی عالمی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا، جس کے لئے چند کتابوں کی اشاعت اور کا نفرنس کے موضوع پر ،اس ادارہ کے عربی اردورسائل کے خاص شارے جھاسنے کا بھی فیصلہ ہوا تھا جس کے لئے بہت سے اہل علم اور اصحاب قلم کے علاوہ ، مجھے ناکارہ و بے لم کو بھی یا دفر مایا گیا۔ مجھے ہے مشاجرات صحابہ کی روایات اوران کے راویوں برتحر رفر ماکش کی گئے تھی، میں نے عرض کیا کہ بیہ موضوع توپیاز کے برت اُتارنے کی طرح ہے، کہ ایک کے بعد،اس کے حطکے اتاریخ رہے، آخر میں ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، کچھ باقی نہیں رہتا،اس لئے میں نے حضرات خلفائے راشدین اور خانوادہ اہل بیت ،خصوصاً حسنین [رض الله عنم الجمعین علی رشته دار بول باجمی اعتمادادر قریب کے اعتماداورروابط برچند صفحات بیش کرنے کاارادہ کیاتھا،اس کے لئے چندصفحات تو تمہید کے طور پر لکھے تھے۔اصل مضمون کے لئے اس موضوع کی دواہم مگر تازه،اور مخضر کتابوں کا اردوتر جمہ پیش کردینا مناسب معلوم ہوا۔ پیمضمون مجلّہ حسامی حیدرآ باد کے خاص شارہ [رجب تارمضان ١٩٣١ احد جون تااگست ١٠٠١ء] مين، جوگياره سوصفحات يمشمل ب (ص: ١٩٧ يے ص:۲ ۲ کا کا کا چھیا تھا مگراس میں شجرے شامل نہیں تھے، جواس کو بجھنے اور ذہن میں محفوظ رکھنے کے لئے نهایت ضروری ینهاس کی علیحده طباعت کا مطالبه اور تقاضا بوا،اس فرمائش کی تعمیل میں اس کو کتابی صورت میں اشاعت کے لئے دیا جارہا ہے۔ امید کہ اس سے اسسلم کی گئی ایک غلط فہمیوں کے دور ہونے اورمعاملات وسیاست کی تہہ تک چہنچنے میں مدو ملے گ۔ وماتوفيقي الابالله نورالحسن راشد كاندهلوي

۲۵ رشوال المكرّ م اسل اله

# صحابہ کرام خصوصاً حضرات بینی (ابو بکروعم سے حضرت علی بن ابی طالب اورخانواد ؤ حسنین بن بنی بینی معنی معنی کی خریب کی متواتر رشته داریاں قربتیں، باجمی اعتاداد رطرفین کے سلسل روابط چند نا قابل تردید حقائق

نورالحن راشد كاندهلوى

مقام صحابہ: حضرات صحابہ کی جلالت شان ،عظمت واحترام ، جامع کمالات انسانی اور پکرانسانیت ہونے کے علاوہ ،ان کے شرف وسعادت کے لئے بہی بہت ہے کدان کواوران کی مقدس جماعت کے ہراک فرد کواپنی حیات کا پچھ حصہ ، پچھ دن ، یا چند لمحات ، فخر کا کنات ،سید موجودات حضرت رسول الله علیہ وسلم کی خدمت اور زیارت وصحت کے میسر آئے۔ اس کمال اور اختصاص کی وجہ سے ،قر آن کریم میں بھی کؤ موقعوں پر ،حضرات صحابہ کی بلندشان ، عالی رتبہ، رحمت وکرم کی بارشوں ،رضوان ومغفرت کی بشارت کے علاو اور بھی مختلف پہلوؤں سے تذکرہ فرمایا گیا ہے ، ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿ وَمَا اللّهُ وَرِضُواناً سِيمَاهُم فِي وَجُوهِهِمُ مِن آثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلَهُم فِي التَّورَاةِ، وَمَثْلَهُم فِي التَّورَاةِ، وَمَثْلُهُم فِي الإَنْجِيُلِ، كَرَرِعِ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَعُلَظَ فَاسْتَوى عَلَى شُوقِه يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِينَظَ بِهِمُ الكُفَّارَ وَعَدَاللهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحتِ مِنْهُمُ مَعْفِرَةً وَّ اَجُراً عَظِيمًا. [سورة لعت، آبت: ٢٩] الكُفَّارَ وَعَدَاللهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحتِ مِنْهُمُ مَغْفِرَةً وَّ اَجُراً عَظِيمًا. [سورة لعت، آبت: ٢٩] للهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحتِ مِنْهُمُ مَغْفِرَةً وَّ اَجُراً عَظِيمًا. [سورة لعت، آبت: ٢٩] للهُ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحتِ مِنْهُمُ مَغْفِرَةً وَّ اَجُراً عَظِيمًا وَلَا عَرَالَ عَمِلُوا الصَّلِحةِ عِنْهُمُ مَعْفِرَةً وَ الْحَراعُ وَعَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ فَالرَبُولُ الصَّلِحة عِلْمُ اللهُ اللهُ

اور آپس میں رحم دل (اے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا ہے کہ (خداکے آگاور) جھکے ہوئے سر ہمجو د ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کررہے ہیں (کثرت) جود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تو رات میں (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں بیں (وه) گویا ایک کھیتی ہیں جس نے (پہلے زمین سے) اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موثی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہوگئی اور گھیتی والوں کوخوش کرنے تا کہ کافروں کو جلائے جولوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ (ت: مولانا فتح محمد حالیہ جالندھری)

حضرات صحابہ کے تذکرہ و حسین پر مشمل آیات کریمہ کو پڑھئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاءعلیہ افضل الصلاق والتسلیم کے خاص رفقائے کرام، آپ کی بابر کت صحبتوں سے فیضیاب و مفتر ہونے والے حضرات کا انتخاب بھی ، نظام قضاء وقد رت نے اسی وقت فر مالیا تھا، جب حضرت محمد بن عبداللہ [صلی اللہ علیہ وسلم ] کے آخری رسول اور خدا کے کلام کے اول مخاطب و مورد ہونے کا فیصلہ فر مایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم آسانی کتابوں میں جہاں حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ و کم کا ذکر مبارک اور بشارات شریفہ آئی ہیں، وہیں حضرات صحابہ کرام کے احوال وصفات اور بعض کا گویا تعارف بھی درج ہے۔ ان بشارتوں کی احوال صحابہ سے مطابقت، بے شارا فراد کے قافلہ اسلام میں وافل ہونے کا ذریعہ بنی ہے۔

عظمت صحاب: یبی دائی ابدی حقیقت ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود ہے نہایت دنشیں اسلوب اور خوبصورت الفاظ میں یوں بیان فر مایا ہے:

﴿إِن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه. فمارآه المومنون حسناً، فهو عند الله حسن، فمارآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سئ ﴿()

<sup>(</sup>۱)رواه احمد في مسنده. تحقيق علامه شيخ احمد محمد شاكر رقم الحديث: ٣٦٠٠. ص:٥٥ ج:٣\_ العقيدة السلفية. تحقيق [دارالحديث قاهره: ١٦١ه.] علامه احمد محمد شاكر. ص:٤١٧. [مكتبة الرياض الحديثة رياض، بلاسنه]

تر جمہ: اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر نظر فر مائی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کوتمام دلوں میں اعلی ترین پایا، اس لئے اس کواپنے لئے منتخب فر مایا ادرا بنی رسالت کے ساتھ مبعوث فر مایا ۔ احضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد یا باتی مخلوق کے دلوں پر نظر فر مائی، تو حضرات صحابہ رسی اللہ علیہ الصلوٰ قوالسلام کا صحابہ رسی اللہ علیہ الصلوٰ قوالسلام کا مشیرا ور مددگار بنادیا، جواس کے دین کے لئے جدد جہدا در کوشش فرماتے رہے۔

یر در مدره ربه روید و ن مصوری مصاحب جدور بهداورو سی مره مصاحب استران میں استران میں استران میں استران میں اسب کشائی: اور حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے

﴿ مِن سب اصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين (١)

نسر جسمه بنجس نے میرے کسی صحافی کو بچھنازیبا کہا،اس پراللہ کی اوراس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

صحابہ پر لعن طعن کرنے والوں کے تعلق امت کا اجتماعی موقف اور عقیدہ: اس ارشاد عالی اور دیگر بہت ی احادیث شریفہ کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا مسلمہ اور اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ:

﴿الصحابة كلهم عدول ﴾ . تمام صخابه كرام نهايت سيجاور برت بي الصحابة كلهم عدول أن من المام على ال

﴿ ثم فى مناقب كل من أبى بكر وعمر وعثمان وعلى والحس والحسين، وغيرهم من اكابر الصحابة، أحاديث صحيحة، وماوقع بينهم من المنازعات والمحاربات فلهاتاويلات، فسبهم والطعن فيهم، ان كان مما يخالف الادلة القطعية فكفر ﴾ (٢) ترجمه: پجرا كابرصحابه، ابو بكر، عمر، عثمان على اورحس حسين وغيره بين سے برايك كمنا قب ك متعلق صحيح احاديث موجود بين اوران حضرات كآبين بين جواختلا فات اورمشا جرات بوئ،

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانی عن ابن عبائل وفیه عبدالله بن حراش وهو ضعیف. مجمع الزوائد، للهیشمی. ص: ۲۱ . ج: ۱۰ ا ای مضمون کی ایک اور روایت حضرت عبدالله بن عمرٌ سے بھی منقول ہے، جس کو ہزار نے اپنی مند میں اور امام طبرانی نے منداوسط وکبیر میں نقل فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو: مجمع الزوائد صفحہ فدکور.

<sup>(</sup>٢) شر - العقائد النسفية ص: ١١ [مطبع يوسني كصنو: بلاسنه]

توان کی مختلف وجو ہات اور تاویلات ہیں۔اس لئے ان حضرات [ اوراسی طرح کسی اور صحابی کو بھی ] برا بھلا کہنا ، جوادلہ قطعیہ کے خلاف ہو ، کفر ہے۔

یعنی جو خص بھی اس قدسی صفات ،مقدس جماعت یااس کے سی بھی فرداور رکن کے خلاف دل میں یازبان پر بچھ بات رکھے اور حضرت رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے کسی معتمد وہم مجلس سے برگمانی کرے، اوراپی اوراپی اوراپی اوراپی اوراپی اوراپی اوراپی نازبان کوسب وشتم سے ناپاک و آلودہ کرے، وہ امت کے اجتماعی فیصلہ کے مطابق ، بلاشک وشبہ، دائرہ اسلام زبان کوسب وشتم سے ناپاک و آلودہ کرے، وہ امت کے اجتماعی فیصلہ کے مطابق ، بلاشک وشبہ، دائرہ اسلام سے خارج اور جماعت مسلمین سے بے تعلق ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں، فیصلہ کن غیر مبہم الفاظ میں لکھا ہے کہ:

وفر نسبه او واحدا من الصحابة الى كذب ،فهو خارج عن الشريعة، مبطل للقرآن، طاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..ومتى ألحق واحدا منهم تكذيباً فقد سبب، لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر بالله، أعظمُ من الكذب. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم من سب أصحابه، فالمكذب لأصغرهم [ ولا صغيرفيهم] داخلٌ في لعنة الله، شهد بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ (۱)

تر جسه: جس کس نے حضرات صحابہ میں سے کسی ایک کے خلاف بھی زبان کھو لی اوران پر کذب بیانی کا الزام لگایا، وہ دین وشریعت سے بے تعلق ہے، قرآن مجید کو معاذ اللہ باطل کرنے والا اور سول اللہ علیہ وسلم برطعن کرنے والا ہے، اور جب اس نے حضرات صحابہ میں سے کسی ایک کا دامن بھی کذب سے وابستہ کیا، تو گویا اس نے گالی دی، کیونکہ کفر کے بعد، جھوٹ کے الزام سے بروھ کر، کوئی عیب اور شرم ولانے کی بات نہیں ہے اور بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پرلعنت فرمائی ہے، جو کسی صحافی کو نازیبا بات کیج۔ اس لئے ان میں سے جھوٹے سے جھوٹے محصوبی آن منسوب کرنے صحافی [ اور در حقیقت ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے ای طرف کذب اور غلط بیانی منسوب کرنے

<sup>(</sup>١)الحامع لأحكام القرآن. سورة الفتح.ص:٢٩٨ ج:١٦ [دارالكتب العربي، للطباعة والمشر:قاهره\_ ١٩٨٧ -١

والا ، الله کی لعنت میں داخل ہے ، اس کی حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے گواہی دی ہے۔ اور حضرت عبدالله بن عباس فرماتے میں:

﴿ لا تسبوا أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعنى مع النبى صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم أربعين سنة ﴾ (١) حضرت محرسلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم أربعين سنة ﴾ (١) حضرت محرسلى الله عليه وسلم، خير ابهلامت كهو، كيونكه ان كى زندگى كا حضرت رسول الله سلى الله عليه وسلم كى خدمت مين، گذارا مواا كيكه به تهماري چاليس سال كى عبادت سے زياده بهتر ہے۔ اور حضرت عبدالله بن عمر كا ارشاد ہے كه صحابه كى خدمت نبوى مين ايك ساعت ، تمهمارى بورى زندگى سے بهتر ہے۔

﴿لاتسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خيرمن عمل أحدكم عمره ﴾ (٢).

چندگم کرده داوا فراد: گریکی بذهبیبی، سقدر، بلکه آخری درجه کی بوقیق اور محروی ہے کہ ایک ایک واضح مدایات واحادیث سے واقفیت کے باوجود، کوئی بھی شخص خصوصاً ایسے افراد جومجت اہل بیت اورخانوادہ حسین کواپنا مقصد زندگی کہتے ہوں، جانے ہو جھتے قد سیوں کی اس جماعت، یااس کے کسی ایک فرد کی نسبت بھی دل بیس بچھ بات رکھے، یا خدانخواستہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مبارک صحبت کے، کسی بھی حاضر باش اور معتمد کے متعلق ناز ببالب کشائی کرے اوران پرزبانی طعن دراز کرے، کیوں کہ خدانہ کرے، اگر ان میں سے کسی کے متعلق بھی بچھ کہا جا تا ہے، تو ان نے حوالہ سے دین وشریعت کے جواحکا مات معلوم و مدون میں میں ان کی کیا حقیقت دین وشریعت کے ان حضرات کی مطعون و مجروح کرنا، در حقیقت دین وشریعت کے ان اصولوں و ہدایات کو مجروح کرنا ہوں امت کے زیم میں ۔ اس کا تذکرہ اصولوں و ہدایات کو مجروح کرنا ہے، جو ان کے حوالے سے منقول اور امت کے زیم مل ہیں ۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ، حضرت مجدوالف ثانی، شخ احدسر ہندی نے، ایک مکتوب میں رقم فرمایا ہے:

<sup>(</sup>١)رواه اس بطه مشرح عقيلة الطحاوي. تحقيق: علامه احمد محمد ثناكر ص:١٧،٠ [مكتبة الرياض الحديثة وياض \_ بلاسنه]

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ابی شیبة فی مصنفه رقم الحدیث: ۳۳۰۸۲ ج:۱۷،ص:۷۰ می تحقیق شیخ محمدعوامه [عکس طباعت کراچی:۲۸ ۲۸]

"قرآن وشریعت را واصحاب تبلیخ نموده اند، اگرایشال مطعون باشند، طعن در قرآن و در شریعت لازم می آید، قرآن جمع حضرت عثمان است علیه الرضوان، اگرعثمان مطعون است، قرآن جم مطعون است" (۱)

قرآن وشریعت اصحاب (نبی) نے پہنچایا ہے، اگروہ قابل اعتراض ہیں، تو قرآن مجیداور شریعت میں اعتراض اور شبیضر وری ہوگا۔ قرآن حضرت عثان کا جمع کیا ہوا ہے، اگر حضرت عثان پر شباور اعتراض ہے، تو قرآن پر بھی شباور اعتراض ہے۔

اسی بات اور فیصلہ کو لیل القدر مفسر قرآن ،علامہ قرطبی نے [بارون رشیدی مجلس کا ایک واقعہ لکرتے بہوئے ایم بن صبیب کے الفاظ میں بالکل صاف کردیا ہے۔ فرماتے ہیں:

﴿إذا كان الصحابة كذابين، فالشريعة باطلة، والفرائض والأحكام في الصيام والصلوة، والطلاق والنكاح والحدود، كلها مردودة، غير مقبولة (٢)

اگر خدانه کرے، صحابہ کرام نا قابل اعتبار ہیں ،تو شریعت باطل ہے۔ تمام فرائض اور احکامات الہیہ ،روزہ ،نماز ،طلاق ،نکاح اور حدودوغیرہ سب نا قابل اعتباراور نا قابل قبول ہیں۔

مرعبرت کی جاہے، زوال کہال تک: لیکن بینہایت بخت فیصلے بھی ایسے گم کردہ راہ لوگوں ک آئکھیں کھولنے کے لئے کافی نہیں ہوئے، وہ ان سب تعلیمات وہدایات کونظر انداز کرتے ہوئے، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق اور سید ناعمر فاروق نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم پراعتر اضات کرتے ہیں اور اس میں یہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کی صراحت کے مطابق: "دلعن عمر راتر جے دہند، برذکر الہی وتلاوت قرآن مجید' (۳)

ترجمه: حضرت عمر كوبرا بهلا كهنيكو[ال درجه ضرورى اوراجم بحصة بين كه]ال كوذكرالهى اورتلاوت قرآن مجيد يرترجيح دية بين-

<sup>(</sup>۱) مكتوب پنجاه و چهارم دفتر اول ، جلد دوم ص: ۲۸ مرتبه مولا نا نوراحمد امرتسرى [ مكتبة القدس كوئشه ]

<sup>(</sup>٢)المحامع لاحكام القرآن ص: ٢٩٩، ج: ١٦ [دارالكتب العربي، للطباعة والنشر\_ قاهره ١٣٧٨]

<sup>(</sup>m) تخفِدا ثناعشرية فارسي ص : ٥٦٢ ه\_[مطبع ثمر مند بكهنوً : ١٢٩٥ ه\_]

یبی نبیس بلکهاس ہے بھی تجاوز اور جسارت کرتے ہیں کہ:

" لعن كبراء صحابه واز واج مطبرات رسول الله صلى الله عليه وسلم را، عبادت عظمی وانند" (۱) تسر حسمه: برا م جليل القدر سحابه كرام اور حضرت محمصلی الله عليه وسلم كی از واج مطهرات پر طعن كرنا، انهم ترين عبادت سمجھتے ہيں۔

اور حضرت شاہ صاحب کا بیار شادات ایسے مضبوط دلائل سے ثابت ہیں کہ ان کی تر وید ممکن ہی نہیں ، گذشتہ دور میں ہی نہیں بلکہ حال میں بھی بعض شیعہ اہل قلم نے اپنے نظریہ کی تائید میں جو پچھ لکھا ہے اس سے ان سب باتوں کی بیاتا مل تصدیق وتوثیق ہور ہی ہے۔ (۲)

اب کیا ہونا جائے ؟ بینظر بید کھنے والے لوگ، چار پانچ کے علاوہ جملہ صحابہ کرام کو بالکل نظر انداز
بلکہ مستر دکرتے ہیں،ان کا احترام تو کیا کرتے،ان کی جلالتِ شان اور عظمت وکرامت کی کیا تحسین کرتے، وہ
تو اتو بہ تو بہ استغفر اللہ، استغفر اللہ! آان سب کے ایمان پرشک ظاہر کرتے ہیں، لہذا سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ
ایسے تخت الزامات وافتر آآت اور نا تا بل عبور اختلافات کی وسیع ترین فیج کے ہوتے ہوئے، جس میں ایک
سبتہ بہت چھوٹا ساگروہ یا جماعت، امت مسلمہ کے اجتماعی عقیدہ اور جملہ اصادیث وروایات اور معتبر سے معتبر
تاریخی حوالوں کو مستر دکرر ہی ہے، اوراکٹریت کے بڑے ہے۔ شدینی مذہبی پیشواؤں کی، نہایت شدیداور مسلسل دل
تاریخی حوالوں کو مستر دکرر ہی ہے، اوراکٹریت کے بڑے ہے۔ شدینی مذہبی پیشواؤں کی، نہایت شدیداور مسلسل دل
تاریخی حوالوں کو مستر دکر رہی ہے، اوراکٹریت کے بڑے ہے۔ شدینی مذہبی پیشواؤں کی، نہایت شدیداور مسلسل دل
تاریخی حوالوں کو مستر دکر رہی ہے، اوراکٹریت نے اور ہردن نئے انداز سے نادک فگی کرنے کو، اپنا کمال
اور عبادت سمجھتی ہے۔

اوراس صورت میں جب اہل سنت کے دلائل کو [بقول خود] مبین اہل بیت رد کرتے ہیں اور اہل تشیع کے دلائل کو اہل سنت نا قابل اعتبار گر دانتے ہیں ،تواب وہ کون سما تیسر ااور ایبامعتمد ذریعہ ہے جس کی صدافت اہل تشیع

<sup>(</sup>۱) تحفه اثناعشريه فاري ص ٢٦٠٥ [مطبع ثمر بند بكهنوُ: ١٣٩٥ هـ]

<sup>(</sup>۲) یبال مجھے ایک کتاب کا نام اور حوالہ لکھتے ہوئے لبی اذیت ہور ہی ہے، مگر اس کے بغیریہ بات مکمل نہیں ہوگ۔ گذشتہ دنوں ایک نہایت دل آزار ، اور ناپاک کتاب 'تبو صبح الغواء' تالیف:عباس ارشاد نقوی ۔ جوسینی اکا ڈی، لکھنئو سے چھپی تھی ، ۲۰۰۵ء کا ایڈیشن سامنے ہے، اس کتاب میں ان تمام باتوں کی شیعوں کے معتبر حوالوں سے تذکرہ کیا گیاہے ، جن کاعلائے اہل سنت تذکرہ فرماتے ہیں اور اہل تشیخ اس کا انکار کرتے رہتے ہیں، فیالاسف!

بھی تسلیم کرنے پرمجورہوں اور اہل سنت کو بھی اس سے اختلاف نہ ہواور اس سے بیٹھی بے غبار سامنے آجائے کہ سچائی دراصل کہاں ہے۔ کیا واقعۂ حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم اور حضرات شیخین کے درمیان ایسے ہی تخت اختلافات تھے، جن کی گرہ کشائی ناممکن تھی، یا دونوں بردوں، ان کی اولاد، خاندان اور نسلوں کے درمیان محبت ومؤدت، کرم فرمائی واحسان مندی کا ایسادر از سلسلہ تھا، جس کی کڑیاں ایک دوسر سے ہے جڑتی چلی جاتی تھیں، اور کہا جاسکتا تھا کہ ان میں قربت وعنایات کی ایک دائی لہر، ایسادریا زمزم بہدر ہاتھا، جس کے کناروں پر، اعتبار واعتاد وراحت وول آویزی اور قرابت وقربت کے چنستاں آباد تھے۔ تاریخ اور علم الانساب کے دفتر کہدر ہے ہیں کہ ایسا وراحت وول آویزی اور قرابت وقربت کی ور بندھی تھی، وہ نسلوں بی تھا، دونوں خاندانوں میں عہد نبوی میں، جو رہا گلت آپیں داری اور قرابت وقربت کی ڈور بندھی تھی، وہ نسلوں تک اس طرح اس پرخی نئی بہار آتی رہی اور سے نئے بنے پھول نمودار ہوتے رہے۔

ان تمام رشتوں کی تفصیلات سے پہلے اس موضوع کو کمل کرنے کے لئے مخضراً پیجان لینا بھی نہایت مفیداور چشم کشا ہوگا ، کہ حضرت صدیق اکبر ، اور حضرت فاروق اعظم کے متعلق ، داما دِرسول ، حضرت علی حیدر ، ان کے صاحبزادگانِ سرایا منزلت اوران کے محترم اخلاف ، خصوصاً حضرت محمد باقر اور حضرت جعفرصا دق کیا فرماتے تھے ، ان کے دلول میں حضرات شیخین کی محبت کس درجدر چی بسی ہوئی تھی اور پیسب شیخین کی محبت اوراتباع کو کیا بلند مقام دیتے تھے۔

قابل توجہ یہ ہے کہ آئندہ سطور میں درج اس طرح کی تمام روایتیں شیعوں کے متندترین مآخذ میں شامل ہیں ،اوران کے نہایت معتمدلوگوں سے حوالے منقول ہیں ،لہذاان کی صحت میں شیعہ صاحبان کو بھی کلامنہیں مگر۔۔

اس کے بعد، آل ابی طالب کے خاندانوں کی شیخین وغیر ہم سے قریب ترین رشتہ داریوں نسبتوں اور دائکی ربط وضبط کی تفصیلات ، معتبر شیعہ کے حوالہ سے قتل کی جار ہی ہیں ، جوان لوگوں پر بطور خاص ججت ہیں ، جوان کتابوں اور ان کے صنفین کو اپنا مسلم عالم اور پیشوا مانتے ہیں ۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم .

مسی پر بھی لعنت کرنے کی حضرات حسنین کی زبان سے صاف ممانعت: حال آس کہ خود اس فرقہ کی اہم ترین مذہبی کتابوں میں ، اس لعن طعن کی ممانعت ہے ، اس سے منع کیا گیا ہے اور بر ملا کہد دیا گیا ہے کہ:

﴿ان اللعنة اذخرجت من في صاحبها ترددت، فإن وحدت مساغا، وإلا رجعت على صاحبها﴾(١)

"جب کسی کے منہ سے [کسی کے لئے لعنت ] نکلتی ہے تو دہ کھیر جاتی ہے، جس پرلعنت کی گئی ہے، اگر دہ اس کامستحق ہوتو اس پر جاتی ہے، در نہ کہنے دالے کی طرف لوٹ جاتی ہے'

یر وایت اہل تشیخ اور خانوادہ اہل بیت کو مانے کا دعوی کرنے والوں سے، بہت کچھ کہرہی ہے اور سوال کرتی ہے کہ جبتم ہمارے کہنے والوں کی یہ ہدایات نہیں مانے ، پھر پھر مانے اور محبت کا دعوی کی سیا اس روایت کا بہت ہی اہم پہلو یہ ہے کہ یہ روایت بھی اور اس موضوع کی ایک اور روایت، کیسا اس روایت کا بہت ہی اہم پہلو یہ ہے کہ یہ روایت بھی اور اس موضوع کی ایک اور روایت، خود حضرات حسنین اور امام محمد باقر سے منقول ہیں ۔ کیاان کے ایسے صاف اقوال کونظر انداز کر کے، بلکہ ان کی کھی خود حضرات حسنین اور امام محمد باقر سے منقول ہیں ۔ کیاان کے ایسے صاف اقوال کونظر انداز کر کے، بلکہ ان کی کھی خود کو ان حضرات کا مانے والا محبت کرنے والا کہا جا سکتا ہے۔۔۔ اور کیاان کی اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیمات کو جان ہو جھ کر ، چھوڑ نے اور نظر انداز کرنے سے داہ ہدایت حاصل ہو گئی ہے۔؟

حضرات شیخیں میں مصرت علی اور خانوادہ حسنین کی محبت اور ان کی تقلید کی روایا تھا۔ داراس حضرات کی تقلید کی روایا تھا۔ داراس

رس میں اس کا جائزہ لینا بھی نہایت ضروری ہے کہ، وہ تمام اکا بُر، جن کواہل تشیع، اپنے سب سے بوے مقتداؤں کے ساتھ ہی اس کا جائزہ لینا بھی نہایت ضروری ہے کہ، وہ تمام اکا بُر، جن کواہل تشیع، اپنے سب سے بوے مقتداؤں میں جانتے ہیں، وہ اپنی زبان سے حضرات شیخین ابو بکر وعمرضی اللہ عنہما کی نسبت کیا فرماتے تھے اور ان کے بیہ ارشادات گرامی وہ نہیں ہیں جوعلائے اہل سنت کی کتابوں میں درج ہیں، بلکہ بیخوداہل تشیع کے ممتاز ومعتبرترین ماخذ میں درج ہیں، بلکہ بیخوداہل تشیع کے ممتاز ومعتبرترین ماخذ میں درج ہیں۔

یہاں معتبر شیعہ مآخذ میں موجود متعددروایتوں میں سے حضرت صدیق اکبراور حضرت عمر فاروق کی عظمت شان کے اعتبر اف،ان کے کامل اتباع، اُن کے حق پر ہونے کی تصدیق اوران سے اپنی دلی محبت کے اظہار میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ،حضرت محمد باقر اور حضرت جعفر صادق نیز آشیعہ صاحبان کے عقیدہ کے مطابق ،امام غائب حسن عسکری کی صرف ایک ایک روایت یہال نقل کی جارہی ہے، جس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ ان حضرات کی شخیین حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما سے اختلافات کی اطلاعات غلط میں، جو ان حضرات کے مشتر کہ بدخواہوں نے گھڑی ہیں اور پھیلائی ہیں اور ان میں سے اکثر روایتیں اور اطلاعات بہت بعد کی ایجاد اور بلا شبه غلط ہیں۔

(١) اصول كافي شيخ يعقو بكليني من:٥٨٨،٥٣٤ منشي نول كثور كلهنو ٢٠١١ه]

الف: نهج البلاغة ميں جوحضرت على كرم الله كاقوال وافادات وكلمات كامعروف ومعتر مجموعه بيات على الله على الله الله على الل

﴿لِلْهُ دَرُّ فَلانِ فَلقد: قوم الأود، وداوی العمد، وأقام السنة، وحلّف البدعة، ذهب نقی النوب، قبل ل العیب، أصاب خیرها، و سبق شرّها، أدّی إلی الله طاعته، واتقاه بحقه، رحل و ترکهم فی طرق متشعّبة لا یهتدی فیه الضال، ویستیقن المهتدی (انتهیٰ)﴾ (۱) ترجمه: فلال فی کننا ایجها اور بهترین ها، کیول که اس نے (۱) کجی کوسیدها کیا (۲) علین بیماری کاعلاح کیا (۱۳) سنت کوقائم اورجاری کیا (۲۷) برعت کی مخالفت کی (۵) و نیاسے پاکدامن گیا (۲) بهت کم عیب والاتها (۷) بهترین افعال کرتار با (۸) برعافعال سے محترزر با (۹) الله کی فرمانبرواری کرتار با (۱۰) الله والاتها (۷) بهترین افعال کرتار با (۸) برے افعال سے محترزر با (۹) الله کی فرمانبرواری کرتار با (۱۰) الله والاتها کی حقوق میں سب سے زیادہ ڈرنے والاتھا۔ خودتو چلا گیا ،کیکن لوگول کومنتشر اور پراگنده چھوڑ گیا، که اس میں گراہ کے لئے کوئی ہدایت عاصل کرنے کی صورت اور ہدایت یا فتہ کے لئے یقین کی شکل نہیں۔ (۲)

اس دوایت میں جس عالی مرتبہ خص کی ، بے پناہ تعریف وتو صیف کی گئی ہے، وہ کون تھے؟ نیج البلاغہ کے اکثر شارعین ،خصوصاً علامہ بحرانی نے [م ۱۲۸۲ ۲۸۱۱م] لکھا ہے کہ ، اس سے حضرت ابو بکر صدیق مراد ہیں۔ نیج البلاغة کے بعض اور شارعین [جو سب شیعہ صاحبان ہیں] کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عمر بن الخطاب کی جانب اشارہ ہے۔ دونوں میں سے جو بھی اس سے مراد ہوں ، یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ بیہ حضرات کیسے زبر دست اور عالی اوصاف کے حال متھ اور میہ ہی واضح ہوجا تا ہے کہ ان اوصاف عالیہ اور کمالات وہیہ میں ، جن کا سیدناعلی مرتضلی نے تذکرہ فرمایا ہے، دونوں ہی حضرات اعلی سے اعلی درجہ پر تھے۔

ب: محمد باقر كاارشاو: كشف الغمة تصنيف شيخ على بن عيسى الاربلى م ٢٩٢ ه ١٢٩٣ء ميں ہے كه حضرت الباج عفر مجمد الباقر سے للوار برنقش وزگار بنانے كے متعلق سوال كيا گيا، كه كيابي جائز ہے؟ فرمايا: ہال جائز ہے، اس لئے كه حضرت ابو بكر صديق كى للوار برنقش وزگار بنے ہوئے تھے۔ سائل نے كہا: آپ بھى ابو بكر كؤ صديق، كہتے ہيں،

<sup>(</sup>۱) اظهار الحق ج.٣١/ص:٩٣٨ وتحقيق محمد احمد جمر عبد القاور ملكادي، [رياض: ١٨٠٠ه]

<sup>(</sup>٢) بائن عقر آن تك جسم ٢٠١٠ ترجمه مولانا اكبرعلى صاحب، شرح وعقيق مولانا مفتى عمّاني [كراجي:١٣٩١ه]

ت : حضرت باقر کا ایک اورارشاو: الفصول المهمه فی أصول الأقمه [تالفشخ محد بن حسین الحرالعالمی] میں ،حضرت الترائی اکبر سے متعلق ،حضرت الوجعفر [محمد الباقر] کا ایک قول اور منقول ہے،

کھا ہے کہ ایک جماعت ، چند آ دی ،خلفائے ثلاثہ ،سید ناصد بق اکبر ،عمر فاروق ،اورعثان غنی رضی الله عنهم کی عیب جو کی اور نکتہ چینی میں مصروف ہے ،ان کی بات من کر حضرت باقر نے ،قر آ ن کریم کی آ یت :السابقون الأولون اور مہاجرین کے متعلق متعدد آیات کی بلاوت کی اور فرمایا: کتم ان میں سے نہیں ہو، جن کی قر آ ن مجید میں تعریف فرمائی گئی ہے، یعنی حضرات خلفائے ثلاثہ اس کا مصداق ہیں اور ان میں شامل ہیں ،گر اس کے متعلق تبصر کے اور بری را کمیں رکھنے والے ، اس جماعت سے خارج ہیں ، جس کو الله تعالی نے رضوان و مغفرت کی بشارت عطافر مائی ہے۔

و: حضرت جعفرصا دق كافر مان: الم محذبن جسن شيباني ، ابوهفه يفل كرتي بين كه:

میں نے محمہ بن علی [حضرت باقر] اور جعفر بن محمد [خضرت جعفرصادق] سے حضرت ابو بکروعر کے بابت بوجھا، توانہوں نے کہا: وہ دونوں امام تھے، عادل تھے، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اوران کے دشمن سے بیزار ہیں۔

اس کے بعد، جعفر بن محمہ ، میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے سالم! کیا کوئی شخص اپنے نانا کو برا کے گا، ابو بکر صدیق میرے نانا ہیں۔ مجھے میرے جد، محمد علی شفاعت نصیب نہ ہو، اگر میں ان سے محبت نہ رکھتا ہوں۔

اورابوجعفر[حضرت باقر] سے روایت ہے کہ کہ انہوں نے فرمایا، جس نے حضرت ابوبکر وعمر کی فضیلت کو نہ جانا، وہ سنت رسول سے جاہل رہا، اوران سے بوچھا گیا کہ آپ حضرت ابوبکر وحضرت عمر کی نسبت کیا کہتے ہیں؟

فرمایا: میں ان سے محبت رکھتا ہوں ، اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوں اور میں نے اپنے گھر میں سب کود یکھا کہ ان سے محبت کرتے تھے۔

نیزان سے بوچھا گیا کہ جولوگ حضرت ابو بکروغمرکو برا کہتے ہیں [ وہ کیسے ہیں؟ ] فرمایا: وہ بدرین ہیں۔ (۱)

8: امام غامب کی تصبیحت: شیعہ صاحبان کے گیار بویں امام، حسن عسکری [بن علی بن محد معلا معالی ہیں محد معلی ہیں محد معالی ہے۔ منسوب تفسیر قرآن [ کشف الحجب ] کے حوالہ سے، جملہ صحابہ کرام کا احتر ام ضروری ہونے اور ان کو برا کہنے والوں کے لئے ، ایک بہت واضح اور گویا قول ناطق نقل کیا گیا ہے، جوایسے لوگوں کے لئے آئینہ اور سامان عبرت ہے، جوحضرات صحابہ کے لئے نازیبا کلمات زبانوں سے نکالتے ہیں۔ فرمایا:

الله الله عند الله المحمد وأصحابه أو واحدا منهم، يعذبه الله عذابا، لوقسم عنى مثل على الله الله الله المحمد الممين؟

ترجمہ: جو خص محمصلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دیا اصحاب، یا ان میں ہے کسی ایک ہے بعض اور دشمنی رکھے گا، اللہ تعالی اس کو ایسا شدید عذاب دے گا، کہ اگر اس عذاب کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے، تو سب کو بلاک کردے"(۲)

حضرت علی کرم الله وجهه اوراس خانواده کے جلیل القدرا کابراورر ہنماؤں کے، مذکورہ بالامعتبرار شادات وکلمات سے عیاں ہوجا تا ہے کہ حضرت علی ان کی اولا داور گھر انہائی طریقه پرکار بنداورعامل رہے اوراس طریقه کو صبح تابل عمل اوراسو کا نبوی کے مطابق سمجھتے تھے، جو حضرت ابو بکر وعمر کا طریقه اور کل تھا۔

حضرت علی اور حضرات حسنین گو، حضرت شیخین کا معاذ القد مخالف اور بعد میں ایک مستقل گروہ کا قائد وسرداراور ایک سنے مذہبی طریقہ کا قائد وامام قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا اور خلفائے ثلاثہ کا راستہ الگ تھا، اور اس کو بنیاد بنا کراور بھی بہت می باتیں کہی جاتی ہیں، مگریدروایات صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ

(۱) بياوراس كعلاوه اسم غبوم كى متعدد معتبر روايتي ، حضرت شاه ولى الله في الله الحقاء مين قل فرما فى بيس ملاحظه بوارالة الحقاء مع ترحمه مولا ناعبدالشكور كاكورى لكحنوى ص: ٢٢٣ جلداول - [عمدة المطابع كصنو بطبع اول]

اس طباعت کے حاشیہ پراوالہ الدخفاء کا میح فاری متن بھی مولانا عبدالشکورلکھنوی کی تعجے سے ورث ہے۔ صرف ترجمہ کے لئے ملاحظہ موز ترجمہ از المج الحظام المطابع کراچی: بلاسنہ]

(۲) یہ تمام روایتیں اقتباسات اور حوالے، مناظر اسلام، مولا نارحت الله کیرانویؒ نے اپنے معرکه آراتصنیف اظہررائحق میں نقل فرمائے ہیں۔ یہ کتاب ڈیڑھ سوسال ہے سلسل حجیب رہی ہے، اس کا کنی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مگران حوالوں کی صدافت اوراستنادکوکوئی ہیں۔ یہ کتی چیلنج نہیں کرسکا۔ نیزاس فتم کی متعدد روایتیں ،خصوصاً آخر میں درج حضرت حسن عسکری کا قول جسن الملک سیدمبدی علی خال نے بھی آیات بینات میں ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: آیات بینات جلداول [یونا کنیڈیریس کھنو:۱۳۵۱ھ] یہی طب عت راقم کے سامنے ہے۔

خانوادهٔ حسنین اوران کے اسلاف واخلاف، حضرات شیخین ابو بکروعمرضی القد تعالی عنهما کے طریقہ اور دوایات واعمال کی پابندی کولازم جانتے تھے، ان کے ہی طریقہ پر چلتے تھے، ان کے معمولات اور اسوہ کواپئی خوش بختی کا سامان اور ذریعہ خیر گردانتے تھے، نیزاپنے گھروں اور نسلوں میں ان کی بابرکت یاد کا مسلسل باقی اور تازہ رکھنا ضروری سمجھتے تھے اور اپنی اولا دول کے ان جیسے نام رکھنا، اپنے لئے باعث رحمت و سعادت اور نیک فال شار کرتے تھے۔ خاندان حسنین کے جلیل القدر اصحاب حضرات شیخین سے اپنی خاندانی نسبت اور آبائی رشتہ پر فخر کرتے تھے۔ خاندان کی اولا دمیں رشتہ داریوں کو، ان کے داماد بننے بنانے کو، اپنے اور اپنے گھر انوں کے لئے سامان خیر و برکت قرار دیتے تھے۔

ایسے ایک دو واقعات یا رشتے نہیں ، بلکہ ایسے ناموں کے اعادہ و تکرار اور ایسے رشتوں کے تواتر واہتمام کی ایک لمبی تاریخ ہے، جس سے یہ بات کھل کر آئینہ ہوکر سامنے آتی ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک وشبہ ، اور تاریخ و ثبوت کے لئے لحاظ سے ادنی تامل باقی نہیں رہتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ، ان کا خانوادہ گرامی اور ان کے تمام قابل ذکر اخلاف واولا د ، اسی عقیدہ کو مانتے تھے ، اسی طریقہ اور دین کے ان ہی تمام اصولوں اور نظام کوشلیم فرماتے اور ان کے مطابق عمل رکھتے تھے ، جو حضرات شیخیین کا بطریقہ ، عقیدہ اور عمل تھا۔ بیقینا حضرت علی اور ان کا مگھر انہ اور ان کی بعد کی نسلیس اسی سے علیحہ ہونے کو برا بلکھا جائز اور گناہ بھی تھیں۔

حضرت شیخین کی محبت ونسبت، خانوادہ علی کرم اللہ وجہد کے لئے، دین صحیح سے وابستگی کی ایک علامت تھی اور وہ ان سے متواتر وابستگی کو، حضرت رسول الله علیہ وسلم کاحق ادا کرنے کے برابر جانتے تھے، ای لئے اس تعلق کوسر مائی حیات اور مقصد زندگی سمجھتے تھے۔

مشاجرات کی روایات حقیقت یا افساند؟ اس وقت جب حضرات صحابہ کی عظمت پر پھر
سوالات اٹھائے جارہے ہیں، ان کی شان میں گتا خیوں کی بات کی جارہی ہے، اور ان سے محفوظ قرآن مجید،
سنت واحادیث نبوی اور شریعت کی بنیادوں پر نئے تیشے ہے حرب آزمائے جارہے ہیں، ضرورت ہے کہ، اس
بات کوا ہے ذبی ونظراور مطالعہ میں ایک بار پھرتازہ کرلیا جائے کہ حقیقت دین کو صحابہ کرام کے جس کارواں
اور قائدین نے واضح کیا، وہ پہلے بھی ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی کہشال کے آفاب و ماہتاب تھے اور ایک
ہی منبع سے منور ہوکر ، ضوفشانی فرماتے رہے، بعد میں بھی ہمیشہ ایک ہی رہے۔ ان میں نداس وقت اختلاف تھا، ا

جب ده دامن رسالت کے زیر ساید ندگی گرارر ہے تھے، نداس وقت تھاجب ان میں سے ٹانی اٹنین یایارغار کومند خلافت سپردکی گئی، نداس وقت تھاجب 'کو کان بعدی نبی لکان عمر ''کے مصداق، اپناقتدار اور تد بروانظام سے ملت اسلام کو، نئی فتو حات، نئی بلندیوں، نئی ترقیات اور نئے حصول تک اسلام پینچا کر، سرخ رواور کامیاب فرمار ہے تھے۔ تاہم بعد کے حالات میں بعض صحابہ 'کے درمیان بعض غلط فہمیاں پیش آئیں، اوراختلاف ومشاجرات ہوئے کیکن ان کے دل ہمیشہ صاف رہے، انہوں نے ان اختلافات ونزاعات کو، اپنے دامن سے بھی جھنک دیا تھا، اورانی اولا دول کواس کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی یوری کوشش کی۔

اس لئے اگر [خاکم بہ دہمن]ان سے کہیں غلطی ہوئی بھی ہو، تو وہ خدانہ کرے، ان کے باطن کی خرابی اور قلبی اندرونی اختلاف کا اثر نہیں، بلکہ صرف اختلاف رائے کی بات تھی۔ شرح عقائد نفی کا قتباس او پر گذر گیا ہے،اس میں فرمایا گیاہے:

"وماوقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتاويلات"

ان حضرات کے درمیان جوبھی اختلاف ومشاجرات ہوئے، انہوں نے ان کوقطعاً بھلادیا، فراموش کردیا تھا، ان کی بعد کی زندگی، ان کے باہمی تعلقات، خاندانی رشتے، عظمت واحترام اورروابطاس طرح باقی رشتے ، عظمت اورتاریخی معلومات ہیں، ان باقی رہے۔ ان حضرات کے باہمی تنازعات واختلاف کی جوروایت واطلاعات اورتاریخی معلومات ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑی خطرناک سمازش ہوئی ہے، چوں کہ اس طرح اکثر روایتوں کے نقل کرنے والے اوران روایتوں کی مدد سے اول اول تاریخ مرتب کرنے والے، اس خیال وقکر کے اشخاص تھے جواختلاف وعدم تو از ن کے شکار تھے، اس لئے ان کو بڑھتے ہوئے بہت احتیاط کی اور بہت غور وقکر کی ضرورت ہے کہ:

ساقی نے کچھ ملانہ دیا ہوشراب میں

خانوادہ علی میں حضرت سیخین کے ناموں کا معمول اور اہتمام: ادریہ ہی ایک عالم آشکار اور اہتمام: ادریہ ہی ایک عالم آشکار ااور بغبار حقیقت ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ان حضرات کے درمیان، بعد میں یا شروع میں، زندگ کے کی دور میں بھی، بداعتادی، اختلاف اور بے تعلقی کی ایسی کوئی بات ہوتی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کے شفاف دامن کو آلودہ کرنے کی جسارت کی جاتی ہے، تو کیوں بید حضرات اپنے خاندانی رشتے اس شدت و توت سے باتی رکھتے، کیوں اپنی اولا دول کے نام ابو بکر، عمرعثان، عائشہر کھتے، کیوں ان کی یادول کو ہروقت اپنے سامنے تازہ

ر کھتے اور کس وجہ سے اپنے اخلاف کو، ان حضرات کے خاندانوں سے رشتہ ناطہ جوزنے کی تا کیدواہتمام فرماتے اوراس میں کوشش کامزاج بناتے ؟

ذراغورتو فرمایئے! حضرت علی کےصاحبز ادول کی قریبی اولاد میں سے، جار کے نام ابوبکر، یا بچے کے عمراور یا نچے ہی کے نام عائشہ ہیں۔

بھلا، کون اپ و شمنوں کے نام پراپی اولا دوں کے نام رکھتا ہے، کون ان لوگوں ہے جن ہے پشتی فاندانی عداوتیں ہوں، اپی بیٹیال دینا اوران گھرول میں اپنے لڑکوں کی شاوی کرنا پہند، یا گوارہ کرنا ہے۔ ان حضرات کے باہمی رشتوں اور قریب ترین گہرے تعلقات کی جومصدقہ تفصیلات اور معتبر شجرے، آئندہ صفحات میں پیش کئے جارہے ہیں، وہ ڈیکے کی چوٹ پر، اس فاسد خیال اور بے اصل پرو بیگنڈ رے کی تردید کرتے ہیں، اور کہدرے ہیں کہ:

اے کاش حقیقت کی بچھان میں جھلک ہوتی واعظ تری تقریر افسانے ہی افسانے اس مطالعہ سے چند نبایت جیرت انگیز چونکادینے والی معلومات سامنے آتی ہیں، جوائیخ آپ میں بردی دریافت اور مجو بہ کی حیثیت رکھتی ہیں:

- (۱) حضرات حسنین کی جوسلیس معروف وموجود ہیں، وہ تمام تر وہ ہیں، جوحضرت ابوبکر صدیق کی بوتیوں، نواسیوں اوراسی طرح حضرت عمر فاروق کی اولا دسے ہوئی ہیں۔
- (۲) حضرت امام جعفرصا دق اس پرفخر کرتے تھے، کہ میری مادری، پدری نسبت والدہ اور دادی و دنوں کا سلسلہ حضرت ابو بکرصد لق سے جڑا ہواہے۔
- (۳) حضرات شیخین کے علاؤہ، حضرات حسنین کی تمام زوجات غیرعرب، مجمی خاندانوں سینھیں۔
- (۲۲) شیعه صاحبان کی روایات میں ، ان کے اماموں کی مادری نسبت[حضرت جعفر صادق کے ابعد ] اور ثبوت میں بخت اختلاف ہے۔

دقیق علمی مباحث، متکلمانه مناظراتی بحثوں سے قطع نظر، یہاں درج بیاطلاعات اور شجرے ہی اس کی مکمل تردید کررہے ہیں کہ،ان خاندانوں میں آپس میں سخت اختلافات تھے،اوردونوں کی ندہبی فکراورراستے الگ الگ تھے۔اس تاریخی مطالعہ کی ایک ایک کڑی اور ہراک شاخ کے آپس کے معتبر قریبی را بطے اور رشتہ داریاں، بہت صاف مان کہری ہیں کہان دونوں سلسلوں خاندانوں اور اہل نسبت میں آپس کے اختلاف، بداعتماوی اور قطع تعلقات کی روایات و خبریں غلط اور بالکل غلط ہے۔

اس نظریکانا قابل تردید ثبوت ان خاندانوں کی باہمی رسد رایاں ہیں،ان سے ہمارے اس نظریہ بلکہ عقیدہ کی تو ثیق ہورہی ہے، جو شیعہ علماء، مورضین اور ماہرین علم الانساب نے اپنی کتابوں میں تحریر کئے ہیں،اوریہ کوئی الیک بات نہیں ہے جو آج نئی دریافت ہوئی ہو، بلکہ قدیم سے قدیم ترین موزمین اور علمائے انساب نے ان سب کا تذکرہ کیا ہے اوران کی صدافت کو بلاخوف تردید ظاہر بھی کیا ہے، آئندہ صفحات میں جود و خضر تالیفات کے ترجے پیش کئے جارہے ہیں دہ ای سلسلہ کی ایک نئی کڑی اور تازہ پیش رفت ہیں۔

اس موضوع کی تصانیف کا پیسلسلہ کوئی نیانہیں ہے بلکہ اس موضوع پر، قدیم سے قدیم موزمین اور ماہرین انساب نے روشنی ڈالی ہےاور بعض نے ایسی تمام معلومات اور رشتوں کو بیک جامر تب کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔

قديم تصانف مين اسموضوع كى ايك معروف اورعده يادگار: حافظ ابوسعيد، اساعيل بن على ابن زنجويه الازدى [ وفات ١٩٣٥ هـ ] كى السموافقة بين اهمل البيت و الصحابة [ و مسارواه كل فريق فى حق الازدى [ وفات ١٩٣٥ هـ ] كى السموافقة بين اهمل البيت و الصحابة [ و مسارواه كل فريق فى حق الاخسر عن المناهجة أفاق عالم، اورمفسر قر آن علامه جاراللدز خشر كى في المناهجة في المناهجة أفاق عالم، اورمفسر قر آن علامه جاراللدز خشر كى في المناهجة في المناهجة في المناهجة المناهجة في المناهجة ف

علامہ زخشری کے خلاصہ کا ،ایک قلمی نسخہ کی مدوسے، مولا نا اختشام الحن کا ندھلوی [ وفات: اے19ء] نے ''خلفائے راشدین اور اہل بیت کرام کے باہمی تعلقات' کے نام سے اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا، جو ندوق المصنفین دہلی سے شائع ہو چکا ہے، بعد میں یا کستان ہے بھی چھیا تھا،ایک اور اشاعت زیر طبع ہے۔

آئندہ صفحات میں اس موضوع کی دو مختصر تالیفات کا اردو ترجمہ پیش کیا جارہا ہے، جوائی حقیقت کوروز روشن کی طرح آشکارا کررہی ہیں، ان تصانیف کی اکثر اطلاعات شیعوں کے متندمراجع و مآخذ ہے لگئی ہیں، نی مراجع صرف قند کرراور تو ثیق مزید کے لئے درج کئے گئے ہیں۔ امید ہے کہ ان کا مطالعہ اس سلسلہ کی متعدد خلط فہمیوں، غلط بیانیوں کا پردہ جاک کردے گا، اس کے مطالعہ سے بیہ جاننے میں مدد ملے گ، کہ کئی مرتبہ مسلسل جھوٹ اور فلط گوئی سچائیوں کوکس حد تک گرد آلود اوردھندلی کردیتی ہے۔ بہر حال آگے بڑھئے اور ان معلومات سے فائدہ اٹھا ہے۔

وه تاليفات جن كانرجمه أسنده صفحات مين نذرقار سين عيه بيهين:

(۱) آل البیت و الصحابة: محبت و قرابة . پیش نظراشاعت جمعیة الآل و الصحب، بحرین اور سعودی عرب کے اشتراک سے بڑی پیائش کے نہایت خوبصورت، عمدہ فیس کاغذ پر کئی رنگوں میں ،نہایت دیدہ نیس کے نہایت دیدہ نیس کے نہایت میں ہے۔ بیس صفحات پر شتمل ہے۔ بیطباعت ۱۳۳۰ ہے وجہ کی ہے مگراس پر مرتب کا نام درج نہیں۔

(٢) الأسماء والمصاهرات بين اهل البيت والصحابة رضوان الله عليهم

تالیف: ابومعاذ السید بن احمد بن ابراہیم الاساعیلی ہے۔ زیرِنظرطباعت، مکتبۃ الرضوان، قاہرہ کی ہے، سنه طباعت درج نہیں۔ پیائش کے انسٹھ صفحات پر شتمل ہے۔

پہلی کتاب کا ترجمہ، ہمارے ادارہ، حضرت مفتی الہی بخش اکیڈی کا ندھلہ مظفر گر کے علمی رفیق ہمولا:
ہدایت اللہ صاحب آسامی فاضل دارالعلوم دیوبند نے کیا ہے۔ دوسری کا مولا ناعامل حسین سرور چہارتی نے کہ ہے، یہ بھی دارالعلوم کے فاضل ہیں اوراس وقت مدرسہ اسلامیہ عیدگاہ کا ندھلہ میں استاذ ہیں۔ ترجمہ مجھے خود کرنا تھا، لیکن بعض مصروفیات اور ضمون کے تقاضے کی وجہ سے ان دونوں صاحبان کوز حمت دی گئی، راقم نے دونوں پرنظر ڈال لی ہے، اوران میں بعض تر میمات بھی کی ہیں گڑیا نظی ترجمہ نہیں ہے، تاہم کوشش میرکی گئی ہے کہ اصل تحریبات کامفہوم اور پیغام ضائع نہ ہو، ہمرحال جیسا کچھ ہے نذرقا کین ہے۔

چول که دونوں تالیفات کا موضوع ایک ہے اور مراجع و مآخذ بھی اکثر مشترک ہیں، اس لئے بعض مندرجات واطلاعات میں کسی قدر تکرار غیرمتوقع نہیں، گراس میں شبہ نہیں کہ ان تالیفات سے اس موضوع کی فئی اہم ترین اور متندمعلومات سامنے آئیں ہیں، جن سے امید ہے کہ فائدہ اٹھایا جائے گا۔ و ماتو فیقی الابالله علیه تو کلت و البه أنیب.

نوراکحین راشد کا ندهلوی ۱۸رجب۱۳۳۲ه

# اہل ببت کرام اور صحابہ رضوان اللہ میں محبت وقر ابت میں محبت وقر ابت قریبی رشتوں کی صراحت اور متندوم عتبر نسب ناموں کے ساتھ

مرتبه دارالآل والصحب، بحرین وکویت مطبوعہ ۱۳۳۰ھ۔۲۰۰۹ء

اردوترجمه: محمر مدايت اللدآسامي قاسي

نظر ثانی و بھیل نورالحسن راشد کا ندھلوی

# بسم اللدالرحمن الرحيم

### تمهيد

ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے فرمایا کہ بتم سب مل کراللہ کی ری کوتھام اواور آپس میں اختاا ف نہ کرو: ' و اعتصد موا بہ حب الله جدیفاً و لا تفرقوا ''اور در ودوسلام نازل ہو،اس با کمال مرتی اور صاحب علم عمل رہنما بر، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی اور در ند دصفت متفرق ولوں کو، باہم ایسا جوڑ دیا کہ وہ اللہ کے انعامات کے بدولت اس کے راستے اور دین پر آگئے اور جم گئے، آپس میں محبت کرنے والے بھائی بھائی بھائی بن گئے۔ صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین.

امابعد! تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشوایان ملت اہل بیت اور صحابہ کرام اور برگزیرہ بستیوں کی معتبر ورا ثت اور شح سوانح حیات اور تاریخ کے بیش بہاذ خیرے پرتو جددی، کیوں کہ وہی در حقیقت مقتدالیں، جن کی اقتداکا اللہ تعالی نے تعلم فرمایا ہے:

"والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار" [التوبه: ١٠٠]

لبذاان حفرات کی افتد اوا تباع بهمه گیرکامیا بی کی ضانت ہے، اس اہم اصول کے تحت جد معید الآل و الاص حد اب، بحرین نے اس کی کوشش کی اور مفید کام کو انجام دیا، جس سے قارئین کے سامنے پیظا ہر اور واضح ہوجا تا ہے کہ مدرسہ نبوی کے پہلے فارغین کے اندر کس قدر ہمدردی، رشتہ داری اور محبت والفت تھی، کے وقعی وہ قول باری تعالیٰ: 'محد مدرسول الله والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینهم الفتہ: ۲۹ کا کاملی نموند اور ترجمان تھے۔

ان سفیات ہے جہاں اہل بیت اور صحابہ کا حقیقی تعلق نمایاں ہوتا ہے، وہیں منصف مزاح ، نیک نیت اوگوں کے مناف کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے، جواسلامی شفاف مآخذ کو داغدار بنانے کے لئے کوشاں رہتے ہیں ، ان کے اغراض فاسدہ کو اللہ ہی بہتر جانے ہیں۔ بہر صورت آپ اس مخضری

کوشش کو قبول فرمائیں۔ بردی ناسیاس ہوگی اگر ہم اس عجالہ نافعہ کی تیاری میں شرکت کرنے والے اصحاب کا شکر بیندادا کریں،اوراللہ ہی سے قبولیت اوراخلاص کی دعا کرتے ہیں۔إنه سمیع محبب.

وأذردعوانا أر التمدلله رب العالمير.

# اہل بیت اوران کے چیازاد خاندان کے درمیان از دواجی رشتے

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک ویگر لوگوں سے بالکل جدا نہ تھی، ان کے درمیان رشتہ داری اور میل جول رہتا تھا، کیونکہ اہل بیت اور ان کے چپاؤل کی اولاد کے درمیان نسل درنسل ،مرحلہ بمر صلہ از دوا ہی رشتے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صاحبز اویاں ای قریش گھر آئیں تھیں۔ آئھ رشتے آل عثمان کے ساتھ اور چارآل ابی سفیان کے ساتھ اور چارآل ابی سفیان کے ساتھ اور چارآل ابی سفیان کے ساتھ ہوئے ، چھآل مروان بن الحکم کے ساتھ اور چارآل ابی سفیان کے ساتھ ہوئے ، جو ساتھ ، جو ساتھ ابی سفیان کے ساتھ ہے ، جو ساتھ ، جو ساتھ ابی سفیان کے ساتھ ہے ، جو ساتھ ابی سفیان کے ساتھ ہے ، جو سلم کے نبیہ بنت ابی سفیان کے ساتھ سے نیادہ قریب تھیں۔ سلمائنس میں دیگر از واج مطہرات کی بنسب آپ رسول التہ سلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھیں۔ انہیں رشتوں میں سے تیرہ رشتے ، آل علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے ، جن میں سے اکثر ، واقعات صفین ، جمل اور کر بلاء کے بعد ہی وجود میں آئے ہیں۔

چنانچہ چپازاداولاد نے نسب پراکتفانہیں کیا بلکہ آئیں میں نکاح اور لڑکیوں کے رشتوں کے ذریعہ سے باہمی تعلقات کوزیادہ مضبوط اور طاقتور بنایا، تا کہ نسب شریف سے نسبت میں بھی انقطاع نہ ہو، جاہے اور تعلقات میں بھی کچھکشیدگی آجائے۔

# خيرالبشر محمد رسول التدسلي التدعليه وسكم كي صاحبز اويال

الله تبارک وتعالی نے خاتم الانبیاء والمرسلین، حضرت محدرسول الته حسیه وسلم کو چارائی بیٹیوں سے نوازاتھا، کہ جو پا کدامنی ، نیکوکاری، تقوی و پر بیزگاری میں آخری بلندمرتبہ کو پنجی ہوئیں اوراپنی مثال آپ بی تضیں، وہ اسوہ حسنہ اور بلندنمونہ تھیں ہراک ایسی خاتون کے لئے ، جو زندگی میں فلات و بہود اور کامیا بی وکامرانی کی خواہاں ہو۔

ان میں سے سب سے بڑی صاحبزادی، حضرت زینب تھیں، جن کی بیدائش رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے چند سال پہلے ہوئی تھی اوروفات اپنے والدمحترم رسول امین صلی الله علیہ وسلم کے عبد منور میں ہوئی۔

ان میں سے سب سے جھوٹی صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار،اور دوفلک بوس بہاڑوں، مہکتے بھولوں اور نادر ترین فرزندوں: حضرت حسن وحسین رضی اللہ عنہما کی والدہ محتر مہتھیں، جوسرا پا زہدوتقوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گخت جگر فاطمہ کر ہراء ہیں، جو باقی صاحبزادیوں سے افضل اور عباوت وزہد کے پیکر تمام خواتین سے بہتر ہیں، جن کے خاوند خلیفہ کراشد، مجاہد عابد، عالم زاہدامیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت فاطمہ ہی اہل بیت میں، سب سے پہلے اپنے والدمحتر م صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملی تھیں۔

نیز آپ کی صاحبز ادیوں میں، تقویٰ و پاکدامنی کا پیکر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں، ان کی ولادت ہجرت سے سات سال پہلے ہوئی، دونوں ہجرتوں میں شامل اور سبقت حاصل کرنے والی تھیں۔ یہ تیسرے خلیفہ راشد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمتھیں ج

پھرام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی ولا دت حضرت رقیہ کے بعد ہوئی، پھر حضرت رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت رقیہ کی وفات کے بعد، حضرت عثمان غنی سے ہی کر دیا تھا، تو وہ بہترین بلکہ اعلیٰ ترین، بروں کی بہترین نمونہ بنیں، انہیں دونوں صاحبزا دیوں سے نکاح کی وجہ سے اوراس شان امتیازی کونمایاں کرنے سے لئے، در باررسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذی النورین کا لقب عطا ہوا۔ رضی اللہ عنین۔

قرآنی آیات سے مدل درج بالانجرہ،ان باطل افواہوں کی تروید کے لئے ایک قطعی اور نہایت قوی ولیل ہے کہ جس میں بیکہا جاتا ہے کہ صرف حضرت فاطمہ نہی،رسول اکرم علیہ للہ کی صاحبز اوی تھیں، تیوں اور بیٹیاں گودلی ہوئی [لے پالک] تھیں،حالاں کہ ت تعالی فرماتے ہیں:'وبناتك''اس میں جمع کاصیغہ استعال فرمایا گیاہے،جو کم سے کم تین کے مجموعہ یا افراد پر،بولا جاتا ہے۔ سے احادیث کی صراحت اور اجماع امت بھی

اس پر ہے، یہ چاروں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، اس کے شوت کے لئے ہم نے ستائیس (۱)معتبر کتابول کے حوالے یہال نقل کردیئے ہیں۔

# حضرت على كے ساتھ حضرت فاطمہ زہراء كاميارك نكاح (۲)نطبه (پیغام) (۱)ونت اور جگه

مدینه منوره میں، غزوهٔ بدر سے لوٹنے کے بعد، مفرت صدیق اکبر،حضرت فاروق اعظم اور سعد بن معارٌ تینوں نے حضرت علی کے لئے

سنه دو ججری میں۔

(٢)كشف الغمة للاربلي، جلداول ص:٣٤٣.

### پیغام نکاح دیا۔(۲)

| (١)السيرة النبوية لابن هشام ٩/٢             | (۲) تاریخ الإسلام للذهبی ۲/۱          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| (٣) تاريخ دمشق لابن عساكر٢/١٢٥              | (٤) البدايه والنهاية لابي كثير ٢٩٤/٢  |
| (٥) الاصابة لابن حجر ترجمة ١١١/٨١           | (٦) الاستيعاب لابن عبدالبر ١٧/١       |
| (٧) اسد الغابة لابن الأثير ١٠/١             | (٨) الخصال للصدوق ص:٤٠٤               |
| (٩) تهذيب الاحكام للطوسي ٣٣٣/٢              | (١٠) شرح اصول لكاني للمازندراني ١٤٤/٧ |
| (١١) تاج المواليد للطبرسي ص:٩               | (١٢) تاح مواليد الائمة لابن حشاب ص:٧  |
| (۱۳) مناقب آل ابي طالب ابن شهر آشوب ۹٠/۲    |                                       |
| (١٤) المسائل السروية للمفيد ص: ٩٤           | (١٥) مستندركات عبليم الرحيال للنيمازي |
| الشاهرودي ترجمة رقم ٩٢٢٧ و ١٥٨٦٠ و ٥٩٠.     | و ۱۸۰۸۸.                              |
| (١٦) المقنعة للمفيد ص:٣٣٢                   | (١٧) المبسوط للطوسي ٩/٤ ١٥٩           |
| (١٨) مصباح المجتهد للطوسي ص: ٨٠ و٦٢٢        | (١٩) تذكرة الفقهاء للحلى ٢٠٤/٢        |
| (۲۰)قرب الإسناد للحميري القمي ص: ٩          | (٢١) معجم رجال الحديث للخوئي ١٣٩ ١٣٩  |
| و۲۰۸/۲٤ و ۳۰۵/۱۹ و ترجمة رقم ۲۰۲۲.          |                                       |
| (٢٢) وسائل الشيعة للحرالعاملي ١٣٩/٣.        | (۲۳) الاستبصارللطوسي ٤٨٥              |
| (٢٤) الحدائق الناضرة للبحراني ٨٥/٤          | (٢٥) منتهى المطلب للحلى ٢١/١ ع        |
| (٢٦) قاموس الرجال للتستري ترجمة رقم ١٩ ١ و٣ | 37686771                              |
| (۲۷) بحارالأنوار للمجلسي ٩٥/٤٢              |                                       |

### (۴)شبزفاف

شب ذفاف میں آپ علیہ سال نے کی سے فرمایا کتم سب کام سے پہلے مجھ سے ملو، پھر آپ نے پانی منگایا، اور وضوفر مایا پھر ان دونوں پر پانی ڈالتے ہوئے منگایا، اور وضوفر مایا پھر ان دونوں پر پانی ڈالتے ہوئے میدعا پڑھی: للهم بارك فيهما، و بارك عليهما و بارك لهما في نسلهما (الاصابه لإن حصر صن ۲۷۸/جنا) لهما في نسلهما (الاصابه لإن حصر صن ۲۷۸/جنا)

ایک صحابی حضرت حارثه بن انتعمان انصاری نے ایک گھر بطور ہدیہیش کیا۔(۳) (۸) گواہ

. آپ میلودللا نے گوائی کے لئے حضرت صدیق ایک جمرفاروق عثمان عنی جضرت طلحہ زبیراورانصاری ایک جماعت کو بلایا تا کہ وہ حضرت علی وفاطمہ لگی شادی کے گواہ بنیں۔(م)

[كشف الغمه العلى الاربلي ٢/٣٤٨]

## (۳) مېر

ایک هلمی زره هی جس کوحفرت علی فی خفرت عثمان کوچارسودر ہم میں فروخت کیا، جب درا ہم پر قبضہ کرلیا، تو عثمان فی نے بیہ کہہ کر زرہ واپس کردی، کہ یہ تہمارے لئے ہدیہ ہے گئی نے زرہ اور درا ہم کو لے لیا۔ (۱)

# (۵) وليمه

حضرت سعد ؓ نے دنبہ ذرج کرکے ولیمہ کیا ہعض انصار چندصاع کمکی لے آئے۔(۱) (۷) جہیر

حضرت صدیق اکبڑ، بلال اورسلمان فاری نے آپ کے ارشاد کے مطابق جہیز کا سامان خریدا جو ایک بستر، چمڑے کا فکڑا، پانی کا مشکیزہ، گھڑے اور خیل تھی۔ گھڑے اور چیل تھی۔

# حضرت علي كم حضرت فاطمه سي شادى مبارك

خاوند: حضرت علی بن ابی طالب تھ، جونہایت بہادر اور شجاع تھ، خدااور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔

- (١) بحارالانوار، مجلسي ج:٣٠ ص: ١٣٠. الطبقات لابن سعد. حلد: ٨ ص: ٢٢٩
  - (٢) فضائل الصحابة للامام احمدبن حنبل، وقم الحديث:١١٧٨
    - (٣) بحارالانوار،مجلسي. جلد: ١٩، ص: ١١٣
    - (۱) بحارالانوار،مجلسي. جلد:٤٣، ص:١٢٠.

اہلیہ: سیدالمرسلین سلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، خواتین اہل جنت کی سردار، دونوں سبطین آ حضرت حسن وحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما] کی ماں ، حضرت فاطمہ الزہراء۔ جو صحابہ کرام حضرت علیٰ گواس مبارک شادی کے لئے تیار کرتے تھے، اس کا شوق اور رغبت دلاتے تھے، وہ حضرت صدین آ کبراور فاروق اعظم وضی اللہ تعالیٰ عبا تھے۔ سعد بن معاد ان میں شامل تھے، [جن کی وفات پرعرش اعظم تھرا گیا تھا] بیشادی یوم الفرقان ، غزوہ برر کے بعد ہوئی تھی، حضرت عثمان عُی نے حضرت علیٰ گوسامان مہر دیا، حضرات انصار نے ولیم می خورج اٹھائے، کری ذرح کی بنوشاہ و دولین کی خاطر و تواضع کی ، مہاجرین و انصار و نبی مختار سلی اللہ علیہ وسلم سب نہایت خوش کری ذرح کی بنوشاہ و دولین کی خاطر و تواضع کی ، مہاجرین و انصار و نبی مختار سلی اللہ علیہ وسلم سب نہایت خوش کیا تھا، دوسر صحابہ خصوصاً حضرت صدیق اکبر نے دونوں کے لئے سامان جہیز خریدا، رضی اللہ عنہم اجمعین ۔ کیا تھا، دوسر صحابہ خصوصاً حضرت صدیق اکبر نے دونوں کے لئے سامان جہیز خریدا، رضی اللہ عنہم اجمعین ۔ قار کمین کرام! یہ مبارک شادی اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان ان گہرے تعلقات کونمایاں کرتی داری کی خدات اور شتہ داری کے باوصف اس ورخشاں حقیقت کوداغدار بنانا ممکن ہے، جس کی جڑیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ دلم اور صحابہ داری کے باوصف اس ورخشاں حقیقت کوداغدار بنانا ممکن ہے، جس کی جڑیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ دلم اور صحابہ داری کے باوصف اس ورخشاں حقیقت کوداغدار بنانا ممکن ہے، جس کی جڑیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ دلم اور صحابہ کرام کے درمیان اس قدر طاق تو رہز ندہ اور تا بندہ ہوں۔

حضرت علی اور آل علیؓ کے بیندیدہ نام

حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ایسے ناموں سے رکھے ہیں، جواس وقت نہ صرف زیادہ مشہور ومعروف نیادہ مشہور ومعروف میں ان ناموں والے حضرات کی، ایک خاصی وقعت تھی۔حضرت علی نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے، یہ خالص گہری محبت، بے غرض تعلقات، بڑی و فا داری اور عظیم بھائی چارہ کا اثر ہے۔

چنانچ حضرات حسنین یاعلی کرم الله وجهد کی اولا دمیں سے، ابو بکر، عمر، اورعثمان سب فرزندان، رحمهم الله کر بلامیں شریک ہوتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ واضح رہے کہ درج بالا ناموں سے ہماری مراد خلفاء ثلاثہ رضی الله عنهم ہیں، بلکہ ایک، خلیفہ رابع امیر المؤمنین حضرت علی کا بیٹا ہے، اور ایک ابو بکرحسن بن علی بن ابی طالب کا بیٹا بھی ہے، اور عمرین ، یعنی عمر بن حسن اور عمر بن حسین ہیں، اور عثمان بن علی بن ابی

طالب ہیں، ایک اور بھی عمر بن علی بن ابی طالب تھ، جس نے جنگ کر بلا میں شریک ہوکر شہادت پائی۔ ان کے والد حضرت علیؓ اپنی اولاد کی بڑی ممکنہ تعداد کانام ان ہی برگزیدہ جستیوں [حضرت ابوبکر وعمرؓ وغیرہ ] کے نام سے رکھنا پند کرتے تھے۔

منبت طیب کے اس شجر وُ طیبہ کی جوسل [اس وقت تک]موجود ہیں، وہ عمر اور عثمان کی نسل ہے، جو حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کے صاحبز ادے ہیں۔

خاص اور قابل قوجہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اولا دیے دل میں اپنی نانیوں سے بے پناہ محبت ہے یہاں

تک کہ حضرت علی کی اولا دیے قریب سلسلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کانام پانچ مرتبد کھا گیا، چنانچہای شجرہ میں

دیکھئے: (۱) عائشہ بنت جعفر صادق، (۲) عائشہ بنت موک کاظم (۳) عائشہ بنت علی رضا (۴) عائشہ بنت علی جواد

(۵) عائشہ بنت جعفر بن موک کی اس سے ان حضرات کی باہمی محبت بالکل عیاں اور آشکار انہیں ہے؟ کیا

کسی کو سہوونسیان سے بھی اس کا انکار ممکن ہے، اس لئے اب کوئی بھی شخص بے نہیں کہہ بیکتا کہ اہل بیت

اور صحابہ کرام کے در میان عداوت واختلاف ورشنی تھی (نعوذ باللہ منہ) ان کے در میان جو پچھ تھا، وہ

باہمی محبت، ہمدر دی، رشتہ داری، اور بھائی چارہ تھا اور پچھ بھی نہیں تھا۔

# آل رسول الله صلى الله عليه وسلم اورآل صديق اكبر كدرميان رشة

رسالت وصدیقیت کے درمیان مناسبت، اور آل نبی صلی الله علیہ وسلم کے آل صدیق سے از دواجی رشتے ..اس میں تعجب کی بات اور اختلاف نبیس ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسر نے کے حبیب و محبوب، ایک دوسر نے کے قریب اور مقرب تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الله اپنے وزیر خاص اور یارغار کی صاحبز اوی، حضرت ورسر نے کے قریب اور مقرب تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الله الله الله الله علیہ میں ان کے جملہ حقوق عالیہ سے شادی فرمائی، بیعا کشہ بڑی باوفاتھیں، اپنے خادند علیہ الصلوق والسلام کے گھر میں ان کے جملہ حقوق کی پاسداری کرتی تھیں، اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو آپ صلی الله علیہ وسلم انہیں مبارک خاتون کے گود میں سرر کھے ہوئے تھے۔

یہ مناسبت ان دونوں پاکیزہ گھرانوں میں مسلسل آ گے بڑھتی رہی، حضرت صدیق اکبڑگی پوتی کا نکاح حضرت حسنؓ اور بعض کے نزدیک حضرت حسینؓ ہے ہواتھا۔ نسل سینی میں ہے موی الجون بن عبداللہ الحض بن الحسین المثنی کی شادی،ام سلمہ بنت محمد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے ہوئی ہے، اوراسی نسل سینی میں سے محمد الباقر کی شادی ام فروہ بنت القاسم سے ہوئی ہے، تا کہ اس کو ایک عالی مرتبت بیج کی ماں بننے کا شرف حاصل ہو، جن کا نام نامی جعفر صادق ہے۔

ہاشی خاندان کے اسحاق بن عبداللہ کو ،صدیق اکبر کی پوتیوں میں سے ،کلثوم بنت اساعیل نصیب ہوئی تصیب ،وئی تصیب ،اوراسحاق بن عبداللہ بن جعفر طیار ،ام حکیم بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر (ام فروہ کی بہن) کواپنی زوجہ بناتے ہیں ، جوجعفر صادق کی خالہ بن جاتی ہیں۔

یہ بات بہت ہی اہم اور قابل توجہ ہے کہ ان میں سے اکثر دشتے صدیق اکبر کی وفات کے بعد منعقد ہوئے ہیں، ان رشتوں میں شوہر سب ہائمی ہیں اور بیٹیاں سب آل صدیق اکبر سے ہیں۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ پیغام نکاح مردوں کی جانب ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ آل نبی سلی انتہ علیہ وسلم کے دل میں خاندان صدیق اکبر میں از دواجی رشتے قائم کرنے کا کس قدر جذب، ذوق وشوق اور باہم کس ورجہ محبت والفت تھی۔ ان رشتوں کی تاریخ تفصیل یہ بتاتی ہے کہ عموماً جمہور امت اور خصوصاً آل بیت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے آلیسی اختلاف ومشاجرات کونظر انداز کردیا تھا، چنانچہ یہ اکثر دشتے جنگ صفین ، جمل اور کر بلا وغیرہ واقعات کے بعد بی قائم ہوئے ، جن سے اللہ کے قول: ''السطیب ان للطیبین و الطیبو ن للطیبات '' کی ایک اور صداقت نمایاں ہوجاتی ہے، اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل صدیق آکبر شکے در میان گہر اتعلق اور برخلوص محبت بھی ، روز روثن کی طرح چکتی ہوئی نظر آتی ہے۔

# حضرت جعفرصادق كاتول مين دودطرح يدابو بكرصد يق كابيامون

"ولدنسی ابوب کو مرتین "(میں دووجہ سے ابوبکر صدیق کا بیٹا ہوں) یہ جعفر بن علی بن الحسین کا مقولہ ہے، جوانہوں نے اس توالد مبارک ، نعمت الہی اور عطیہ خدا دندی سے فخر کرتے ہوئے فر مایا تھا۔
چنا نچی نواستہ صادق ، اپنے صدیق نا نا پر نخر و ناز کرتا ہے ، جن سے وہ ( نواسہ ) اپنی ماں فروہ بنت القاسم بن محربن ابی بکرفقیہ مدینہ کی جا نب سے ماتا ہے ، یہ ولادت کی پہلی وجہ ہوئی۔
نواستہ صادق کی نانی ، اساء بنت عبد الرحمٰن بن ابی بکرصدیق ہیں ، یہ توالد کی دوسری وجہ ہوئی۔

متقی آ دمی اہل تقوی وصلاح ہی سے فخر کرتا ہے، اور نیک شخص نیکوکار اور سعادت مندلوگوں ہی سے ناز کرسکتا ہے۔ محمد الباقر نے محبت ہی کی وجہ سے خانوادہ صدیق میں سے ام فروہ سے شادی کی ، ان کی بیشادی اپنے نانا کی وفات کے ستر سال بعد ہوئی ہے، اسی مبارک شادی کا ثمرہ ایک کوہ علم وفقہ کی بیشادی البر وخمود ار ہوا، جس سے امام بخاری ومسلم روایت کرتے ہیں، جن کا نام نامی جعفر صادق ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنه

وہ ایسا کیوں نہیں ہوگا،اس کی تربیت شہر نبوی میں ہوئی، جو علم وعلماء کا شہر، فقہ وفقہاء کا گہوارہ اور مفکرین وخرد مندوں کی آ ماجگاہ ہے۔

ان روشن فقروں سے ہرصاحب بصیرت کے لئے عیاں ہے کہ جعفرصادق اپنے ناناصدیق اکبڑیں ناز کرتے ہیں، (جوحضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے یار غار، اور ثانی اثنین یعنی دومیں سے دوسرے تھے) اور بالکل ہجا ہے کہ وہ اس فلک بوس پہاڑوں اور مؤمن صادق پر ناز کریں، جس کے متعلق صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو دخلیل ''بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔

کیااتی وضاحت کے بعد بھی کسی طوطاچیتم کے لئے مناہسب ہے کہ وہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کسی اختلاف کی بات کرے۔ رضی الله عنهم اجمعین. \*

آل نبی صلی الله علیه وسلم اور آل فاروق کے درمیان عقد ومصابرات

کتنا اچھاہے کہ نبی امین، مربی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص معتمد، خلیفہ ثانی فاروق اعظم عمر کے ساتھ نعلقات کومضبوط بنا کیں، اور کتنی دلچیب بات ہے کہ فاروق اعظم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مصاہرت کے شرف سے سربلندا ورمعزز ہوں۔

بلاشہ خدا تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعہ اسلام کو توت بخشی ، اور عمر کی بدولت ہی مسلمانوں اور اسلام کی دولت بخشی ، اور عمر کی بدولت ہی مسلمانوں اور اسلام کی دولت بردہ کے بیتھے سے منظر عام پر آگئی تھی۔ اکثر اسلامی فتو حات عہد فارو تی ہیں وجود میں آئیں ، وہ بے شارخو بیوں کے مالک ، عظیم امتیاز ات کے حامل ، اور کار ہائے نمایاں کے لئے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص مناسبت تھی ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے افلاص ، راست بازی ، والہانہ محبت ، اور نصرت دین کے جذبات کو بخو بی جانے تھے۔

چنانچه نی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت حفصه بنت عمر سے نکاح فر مایا، تو آپ سلی الله علیه وسلم خاوند حفصه کانعم البدل ہوئے ، جوغز وہ بدر میں شہید ہوگئے سے : فنعم الراحل، و نعم الرحیل.

پھرفاروق اعظم نے ام کلثوم بنت علی و فاطمہ (رضی اللّه عنهما) سے نکاح کیا، بیوہ ہی ام کلثوم ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ: نماز فجر کے ساتھ میرایہ کیاما جراہے؟ یعنی ان کے دومجوب ترین آ دمی نماز فجر کے وقت شہید ہوگئے،ایک خاوند دوسراوالد۔

پھر خداتعالی کا منشامیہ وتاہے کہان کا (ام کلثوم کا) بیٹا بھی بوقت فجر وفات پائے ،اس مرتبہ وہ بھی اپنے ۔ بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگارہے جاملیں۔

مصاہرت مذکورہ کی تیسری کڑی، حضرت حسین کے پوتے کے پوتے ،اورفاروق اعظم کے پوتے ک پوتی کے درمیان ملتی ہے، یعنی حسین بن علی بن الحسین بن علی بن البی طالب کا نکاح، جو برید بنت خالد بن ابی بکر بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے ہواہے، تا کہ محبت کی تجدید ہوجائے، اور دیرینہ تعلقات زندہ وتا بندہ ویا ئندہ ہوجا کیں۔

ان پا کیزه رشتول اور تعلقات سے خداتعالی کے ارشاد: 'والسطیب ات للطیب والسطیب و السطیب و السطیب و السطیب و السطیب است کی سچائی بالکل واضح موجاتی ہے، اور خانواد و نبوت و خانواد و فاروق کے درمیان گر اتعلق اور خالص محبت بھی نمایاں موجاتی ہے۔

## زيدبن عمر بن الخطاب كاقول: "مين دوخليفون كابيا مول"

زید بن عمر بن الخطاب فخر میں بیفر ماتے تھے: ''میں دوخلیفہ کا بیٹا ہوں'' یعنی دوخلفاء راشد، دوبا کمال ہستیوں ہم پیلے کہ جام شہادت، حضرت عمر اور حضرت علیٰ ، کیونکہ زید کی والدہ، ام کلثوم بنت امام عادل، عابد زاہد حضرت علیٰ ہیں، اوران کا والد امیر المؤمنین ، قاہر شیاطین ، دشمن مشر کین حضرت عمر بن الخطاب ہیں۔ حضرت علی نے فر مایا کہ میں حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے ان کی بیٹی ام کلثوم کا پیغام دیا، تو حضرت علی نے فر مایا کہ میں

رف رماروں سے رہاں ہے۔ اور اس میں ہے۔ اور اس میں ہے۔ اور اس کا نکاح مجھ سے ہی کردو، بخدا! نے تواس کواپنے جیتیج جعفر کے لئے رکھ رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کا نکاح مجھ سے ہی کردو، بخدا! میں اس کے لئے جتنا امیدوار ہوں ، اتنا کوئی نہیں ہے، تو حضرت علیؓ نے ان کا نکاح کردیا، حضرت عمرؓ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرات ہوئے شادال وفرحال، صحابہ کے پاس پنچ اور فرمایا: تم مجھے مبار کبادی نہیں دیتے ہو؟ وہ بو لے کہ س بات کی مبارک بادی، فرمایا کہ ام کلثوم بنت علی وفاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی، چونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ:'' ہرنسب ورشتہ قیامت کے دن تم ہوجائے گا ہوائے میر نے درمیان نسب میر نسب ورشتہ قیامت کے درمیان نسب میر سے نسب ورشتہ قائم ہوجائے، (کماروی الحاکم بسندہ عن جعفر الصادق عن ایبه الباقر رحمهما الله)

حضرت فاروق اعظم کا مقصد حاصل ہوگیا اورامیدبرآئی ، تو صاجبزادہ کا بھی اپ والدمحتر م اور نادونوں خلیفہ راشد پر ناز کرنا بجا ہوا۔ زید کا انقال عفوان شاب میں ہوا، اس کی وجہ وہ قضیہ تھا جوان کے بچازاد بھائیوں کے درمیان بر پا ہوا تھا، زید اس میں مصالحت کے لئے گئے تھے، اچا تک ان کے سر پہلاطی سے ایک وار ہوا، پھر فور آئی وہ اور ان کی والدہ حضرت ام کلثوم ، دونوں پہلوبہ پہلواللہ کو بیار ہو گئے، ان کی نماز جنازہ ان کے بھائی عبداللہ بن عمر شنے پڑھائی، ان کے بعد ان کے دونوں ماموں حضرات حسنین کی بھی شہاد جنازہ ان کے بھائی عبداللہ بہموم وغموم کی کالی گھٹا کیں آسان پرامنڈ کرآ کیں اور پھیلتی چلی گئیں، و کان امر الله قدراً مقدوراً.

خانوادهٔ نبوت میں حضرت عثمان کا مقام ومنزلت

امیرالمؤمنین، خلیفہ ثالث، سابقین اولین کے ایک فرد، صاحب ہجر تین، عشر ہ مبشرہ کے ایک رکن،

بعت رضوان کا سبب، جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں کے صاحب دولت وثروت، خضرت عثمان بن عفان ایس، جن کے فضائل بے ثار اور شائل کی فہرست بوی لمبی ہے، جن کا احاظہ کرنا ہمار برس سے باہر ہے۔

حضرت عثمان عنی گوخانو اد ہ نبوت میں ایک عظیم مقام حاصل ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے تیسر ہے دادا پر، رسول اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبر من عبر مناف ۔۔ نیز ان کی والدہ ''اروی بنت کریز'' کی ماں بیضاء بنت عبر المحالب ہیں، بیعنی بیضار عبول اللہ علیہ وسلم کے والد ما جد، حضرت عبداللہ کی گی بہن ہیں، بیکوئی دوسری عبر المحالب ہیں، بیعنی بیضار عبول اللہ علیہ وسلم کے والد ما جد، حضرت عبداللہ کی گی بہن ہیں، بیکوئی دوسری سکی جیسی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ کی بین ہیں، بیکوئی دوسری سکی جیسی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی دونوں ایک بی پید سے بیک دفت تولد ہوئے تھے۔

پھر حضرت عثمان کو ایک بہت بڑا نشان امتیازی حاصل ہوا، لینی ہجرت سے پہلے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ علیہ وسلم سے نکاح کاشرف حاصل ہوا، ان کی ساتھ ہی ہجرت کئے [حبشہ اور مدینہ منورہ] دونوں ہجرتوں کے منازل طے کئے، پھر وہ بہار ہوگئیں، تو حضرت عثمان نے وفا کا بدلہ وفا سے دیا، اورغز وہ بدر کے دوران رسول اللہ علیہ وسلم کے تمم سے، ان کی تیمار داری کرتے رہے۔

حضرت رقیه کی وفات کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت رقیه کی بہن اور اپنی ایک اور صاحبز ادی، حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان کے ساتھ رہیں، صاحبز ادی، حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ بجرت کے نو (۹) سال بعد ان کی وفات ہوئی ،اسی وجہ سے حضرت عثمان کوذی النورین دوبا کمال بیٹیوں کا خاوند کہا جاتا ہے۔ رضی التد تعالی عنہم اجمعین ۔

خانوادهٔ نبوی میں سلسلہ عثانی کامضبوط پاییدہ درشتہ داریاں ہیں، جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔ لادہ موالہ اقلی شغفوں سواگر سامتہ واضح طور رسمجہ میں آتی میں ''لا جار اور اور المارات

ان مصاہراتی رشتوں سے اگریہ بات واضح طور پر مجھ میں آتی ہے کہ: 'الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات ''وہیں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل عثمان گامضبوط تعلق اور خالص محبت بھی نمایاں ہوتی ہے۔

# آل نبی صلی الله علیه وسلم وآل عثمان کے درمیان مصاہراتی رشتے

یہ مصاہرات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاداوران کے بڑے شرفاء کے درمیان جاری
رہی، اور نبوی نسب شریف عبد مناف میں جاکر حضرت عثان سے ملتا ہے، پھر اسی نسبی رشتے کو مصابراتی
رشتوں نے اور مضبوط بنایا، یعنی حضرت عثان کی شادی، حضرات نورین، رقیہ وام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے بوگ۔
پھر بیقر بیت اور شتہ داری پانچ نسلوں تک جاری رہی، چنانچے ابان بن عثمان ، مروان نبیرہ عثان ، عبداللہ
اور زید ابنا نے عمر، بیسب بنی ہاشم کی نیک خواتین سے نکاح کرتے ہیں، اور یہ بی سب پھے نبیں بلکہ خانوادہ
حسنی میں ان کے دومصاہراتی رشتے موجود ہیں، اور خاندان حینی میں تین ہیں۔ ایتینا مصہراتی تعلقات
طرفین میں محبت کو بڑھاتے ہیں، آدمی اسی سے دامادی کارشتہ قائم کرتا ہے، جس کی دیانت واخلاق پراطمینان
ہو، کیونکہ انچھے اچھوں کے لئے ہیں، یہ بی صالحین کا قاعدہ ہے، اور متقین کا اصول ہے، شادی بیاہ کے
معاملات میں مصاہراتی تعلقات جوں جوں ہوسے جاتے ہیں، طرفین میں محبت ومؤدت بھی پروان چڑھی

ہے۔ یہی بات ہمیں ان مصاہراتی یا کیزہ تعلقات میں نظر آتی ہے، جن کی جڑیں اہل بیت اور خاندان عثمانی کے درمیان راسخ ہو گئیں۔ رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین.

# بيت نبوي ميل حضرت زبير

بیزبیر رُسول الله صلی الله علیه وسلم کے شاگردخاص، آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبدالمطلب کے فرزند، بشارت جنت کے حامل، اصحاب حل وعقد کے ممبر تھے۔ ان کی مال ان کی کنیت ابوطا ہر رکھتی تھیں، جوان کے مامول زید بن عبدالمطلب کی کنیت تھی، بعد میں انہول نے اپنی کنیت اپنے بیٹے عبداللہ کے نام سے رکھی ہے، وہ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب القرشی الاسدی ہیں۔

بچین میں مسلمان ہوئے آغوش اسلام میں پرورش پائی، حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھان کے چندر شتے ہیں: وہ جدرا بع قصی بن کلاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی مال صفیہ بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف قرشیہ آپ کی پھوپھی اور حضرت حمز ہ کی ساتھ مہم ہن ہیں۔

ان کی (صفیہ کی ) ماں ہالہ بنت وہب ہیں، جو آپ صبلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں، عوام بن خویلہ نے حارث بن حرب بین امیہ کے بعدان سے شادی کی تھی، ان کے بطن سے زبیر پیدا ہوئے، وہ مسلمان ہو کیس اور این حرب بن امیہ کے بعدان سے شادی کی تھی، ان کے بطن سے زبیر پیدا ہوئے، وہ مسلمان ہو کی ہے۔ اپنے بیٹے زبیر کے ساتھ ہجرت کی، ان کی وفات خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں ہوئی ہے۔ ان تعلقات کی ایک مضبوط کڑی حضرت زبیر کی بھو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی

زوجهٔ مطهره حضرت خدیجه رضی الله تعالیٰ عنها ہیں، جوسب سے پہلے ایمان لے آئیں، اور آپ صلی الله علیه وسلم کی بہترین پشت پناه اور سہارا بنیں، حضرت فاطمہ زہراء زبیر کی پھوپھی ہی کی بیٹی ہیں، اس سے بیہ بات صد

واضح ہوجاتی ہے، کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت نبوی ہی کے ایک فرد ہیں۔

رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين، وصلى الله على النبي الامين وعلى آله وصحبه اجمعين.

# حضرت على اور حضرت زبير كے درميان نسلى امتزاج

د نیا کی کوئی چیزان پاک وشفاف قلوب، قدسی نفوس اوراولوالعزمیوں پر بھی اثر انداز نہیں ہوئی، کیونکہ

فانوادہ زبیری وخاندان علوی کے درمیان مصاہرات کے ایسے گونا گول رشتے ہمارے سامنے ہیں، جن کاوجود واقعہ ہمل کے بعد ہوا ہے، چنانچہ ایک سوسال میں چینسلول کے درمیان رشتوں کی تعداد سولہ تک بہنچ گئی ہے، سجی دریائے محبت والفت میں غوطرن ہیں، اس بحربے کرال کی شفافیت کودنیا بھی داغدار نہ بناسکی ہسل حسن کے چیر شتے، دو پوتے، دو پوتیاں رقیہ اور نفیسہ، نیز حسن بن سبداللہ کے پوتے [ جس کا لقب ہفس زکیہ تھا ] نے زبیری خانوادہ کے ساتھ مکر درشتہ قائم کیا تھا۔

جہاں تک سینی نسل کی بات ہے تو وہ بھی حسنی نسل سے بچھ کم نہیں تھی ،اسی میں چھ مصاہراتی رشتے قائم ہوئے تھے،جن میں مردیانچ تھے یہ سب علی بن حسین کے بوتے تھے۔

مصعب بن زبیر کے ساتھ بھی خانوادہ علوی کے پانچ رشتے تھے،اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کے دل میں حسد وکینہ کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ وہ اپنے تمام اختلافات کو بھلا چکے تھے، وہ سب مجتہد تھے، بعض مصیب تھے، دو ہرا تواب کے ستحق تھے،اور بعض مخطی تھے ایک تواب کے ستحق تھے۔

# آل على وآل طلحه بن عبيد الله كدرميان مصابراتي رشة

ال شخص کے مقام ومرتبہ کا کوئی انکارنہیں کرسکتا، یے شرہ مبشرہ میں سے ایک ، آٹھ سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ایک، اوران لوگوں میں سے بھی ایک تھے، جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر ایپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، نیزیہ جھے اصحاب شوری کے بھی رکن رکین تھے، یہ ہیں : طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان بن عمروبن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی التمیمی ہیں، چندرشتوں کے ذریعہ یہ فانوادہ علوی کے قریب ہو گئے، نواسہ حضرت حسن نے، ام اسحاق بنت طلحۃ سے شادی کی، تا کہ اس مبارک حسن پیدا ہوں؟؟

پھراپنے بھائی حضرت حسن کی وفات کے بعد، اسی خاتون سے حضرت حسین شہیر ؓ نے شادی کی ، تاکہ بیظیم المرتبت رشتہ باقی رہے، اور فاطمۃ الزہراء کی بوتی فاطمہ صغری وجود میں آئے ، حالا نکہ دونوں حسنین ؓ نے جنگ جمل میں شرکت فرمائی تھی ، پھرام اسحاق بنت طلحہ سے شادی کرنے کی کیا وجبھی ، کیا اس کا تشفی بخش جواب اور روثن دلیل بین تھی کہ اُن حضرات کے دل پاک وصاف تھے ، غرض مندلوگوں نے ہی تاریخی حقائق کے ساتھ کھلوا و کرنے کی کوشش کی۔

یہ باہمی روابط مصابراتی راہ سے سلسل جاری رہے ہے، جب حضرت حسن بن علی کے پوتے عبداللہ الحض اورعون بن محمد بن علی بن ابی طالب نے حضرت طلحہ کی پوتی ،حفصہ بنت عمران بن ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے شادی کی ہے۔

بیہ ماری اس بات کی دلیل ہے خود غرض لوگوں نے واقعہ جمل کے تحت مختلف بے جابا تیں بنا کیں ہیں، تا کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان صاف تعلقات کوسنح کر دیا جائے۔(دضی الله تعالیٰ عنهم احمعین)

# حضرت حسین بن علی کے داما در گیر صحابہ کے فرزندوں میں سے

حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کا محابہ سے دل میں، نیز ان کی ابنی نسل سے دل میں ایک خاص مقام تھا، بیان مصاہرات سے ظاہر ہوتا ہے، جو حضرت حسین کی دوبیٹیوں کے حق میں قائم ہوئی ہیں۔

چنانچ حسن منی نے اپنی جیاز ادبہن فاطمہ صغری سے شادی کی ، ان کے بطن سے متازگرامی شخصیات پیدا ہو کمیں، جیسے حسن مثلث ، عبداللہ الحض ، ابراہیم الغمر ، زینب (جس کی شادی ولید بن عبدالملک سے موئی ) اورام کلثوم جس کی شادی اینے خالہ زاد بھائی [حضرت] باقرسے ہوئی۔

جنگ کربلامیں زخی ہونے کے نتیج میں، حسن بنی کا انتقال ہونے کے بعد، فاطمہ صغریٰ کی شادی عبداللہ بن عمر بن عثان بن عفان (جس کالقب مطرف قل) سے ہوئی، جس سے ایک لڑکی اور محمداللہ بیاج پیدا ہوئے۔

امام حسین کی دوسری بیٹی کی شادی، پہلے عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب (جس کا لقب ابو بحر تھا)

سے ہوئی تھی، پھر جب وہ واقعہ طف میں شہید ہوئے ، تو ان کی شادی مصعب بن زبیر بن العوام سے ہوئی، اس سے ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا، کین وہ بھی کچھ بی دن کے اندر شہید ہوگئے، تو اس کی شادی عبداللہ بن عثمان بن تھم بن حزام سے ہوئی، اور جب اس کا انتقال ہوگیا، تو عثمان بن عفان کے بوتے زید نے اس سے شادی کی پھر زید کا بھی انتقال ہوگیا، تو اس کی ایک جلیل القدر صحابی عبدالرحلٰ بن عوف کے بیٹے ابرا ہیم سے ہوئی، تو اس کی ایک جلیل القدر صحابی عبدالحق ہوگی، تو اس کا نکاح اصن بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالحز برزین مروان ابن الحکم سے ہوا، جوخلیفہ کو بسیال

اب ہم کویہ بھھنا ہے کہ صرف دوشادی (بعنی حسن مثنی کی شادی فاطمہ سے اور عبداللہ بن الحسن کی شادی سکیت ہے۔ سکیتہ سے علاوہ باتی تمام مصاہراتی رشتے جنگ کر بلا کے بعد ہی ہوئے ہیں۔

#### محمدباقر

محر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (مولود/ ۵۱ه مة فی /۱۱۱ه) سردار، بهادر، خانوادهٔ نبوت کے چشم و چراغ، ابوجعفر محمد بن علی حضرت زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب قریشی ہاشی ہیں، جن کی پیدائش من ۵۲ ہجری میں ہوئی ہے۔

انہوں نے علوم کے یردوں کو جاک کر کے ،اس کے پوشیدہ خزانوں اورراز ہائے سربستہ کو حاصل کیا، اس لئے آپ کالقب باقر (یعنی جاک کرنے والا) پڑ گیا، آپ کابیلم بخصیل علم کی راہ میں تگ وتازمسلسل اور بیتابی بے کرانی کاثمرہ ہے،اور معلم اول،مرشد کامل،حضور برنورصلی اللّٰدعلیہ وسلم سے وابستہ اساتذہ جلیل صحابہ کرام کے ساتھ عاجزی وانکساری اوران کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کرنے کا متیجہ ہے، جیسے حضرت جابر بن عبداللَّهُ، انس بن ما لکِّ،عبدالله بن عمر بن الخطابٌ،عبدالله بن عباسٌ، اورابوسعیدالحذری اوردیگر بڑے برا ہے صحابہ کرام رضوان التعلیم جمعین۔ ان کی مرویات کوحدیث شریف کی متاز ترین بنیادی کتابوں میں جمع کیا گیا ہے،ان کی تعداددوسوسےزائدہے،بیان مرویات کےعلاوہ ہیں جوتاریخ وتفسیر کی کتابوں کی زینت بنی ہیں۔ الله تعالیٰ نے ان کوملمی گھرانے کی ایک نیک خاتون ،ام فروہ بنت القاسم بن محمد بن ابو بکر الصدیق عطا فرمائیں ہے،جس سے علم وتقوی کا ایک اور بہاڑ نمودار ہوا،جس کوجعفر صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انتهائی محبت ومؤدت اور جاں نثاری ووفا شعاری کااس وقت ظهور ہوا جب حضرت باقر ہے ایک مسئلہ تلوار کے نقش ونگار سے متعلق یو چھا گیا، توانہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس لئے کہ حضرت ابوبكرصد بق نے اپنی تلوار برنقش ونگار بنوائے تھے، سائل نے کہا: آں جناب بھی ان کوصد بق کہتے ہیں؟ تو حضرت باقرنے اپنی مندسے قوت ہے کودتے ہوئے ، قبلہ کی طرف رخ کیااور تین مرتبہ فر مایا: نے ہے الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، جو تخص صديق نه كجالله تعالى ونياو آخرت ميس اس كي سي بات كو سے قرارنہ دے۔

کیونکر ہوسکتاہے کہ عالی مرتبہ اور عمدہ اعلی حسب ونسب والا، اپنے جیسے بلند اصحاب کی طرف سے دفاع نہ کرے، وہ ایسے خص کا دفاع کیوں نہیں کرے گا، جس نے اپنے نانا کی بیشت پناہی کی اور اپنی تمام چیزوں کواللہ کی راہ میں لگادیا تھا، بید فاشعاروں کی راہ تھین کا طریقہ اور پا کہازوں کا اسلوب ہے۔

#### هصه بنت محم الديباج

جوچاروں خلفائے راشدین اور طلحہ وزبیر کی بوتی ہیں۔

کلام کی جامعیت، مضامین کی عمدگی کا ایک طریقہ بی ہے کہ پنہاں تھا کتی کواس طرح اجا گر کردیا جائے کہ وہ ہر کس وناکس، عالم وجابل کے سامنے عیاں ہوجا کیں، رشتہ داری کی پائیداری اور قرابت داری و بھائی چارگی کی مضبوطی بیہ ہے کہ تعلقات متواتر وسلسل اور دائی ہوں، جو حسب ضرورت وموقع تازہ ہوتے رہیں، ایساہی خانوادہ نبوت کے پوتوں اور صحابہ کی اولا دکے در میان ہے۔ بھی ایسی رشتہ داریوں کی تعداد ڈیڑھ سو (۱۵۰) سے زائد ہوجاتی تھی جیسا کہ حفصہ بنت محمد دیباج بن عبداللہ المطر ف بن عمر وابن خلیفہ راشد امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عند کا حال ہے۔ بیخاتون بیک وقت ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق ، عمر فاروق ، عثمان غی علی مرتضی اور طلحہ وزیر ہوجی کی بیٹی ہیں۔

ان کی (حفصہ بنت محمد و بباج کی) ماں،خدیجہ بنت عثمان بن عروۃ بن الزبیر ہیں۔

اور عروه کی مال، اساء بنت ابو بکر صدیق ہیں۔

محمہ بن دیباج کی ماں، فاطمہ پنت حسین بن علیٰ تھیں'۔

فاطمه بنت حسين كي مان،ام اسحان بن طلحه بن عبيدالله تفيس ـ

عبدالله بن عمر وبن عثان بن عفان کی مال، هفصه بنت عبدالله بن عمر بن الخطاب تقیس، جن کوزینب بنت عبدالله بن عمر بھی کہاجا تا ہے۔

ان حضرات میں عجیب اجتماعیت اورانمن اتحاد ہے، نہ اختلاف وتنافر کا کوئی اثر، نہ جھگڑے اورخصومت کا کوئی نشان ہے، جو بچھ ہے وہ تصورات سے بالاتر بلندی، مؤدت کی مضبوط کڑیاں، گہرے تعلقات اور قوی ترین نسبت ہے، کیا اب سی جاہل کو یا طوطا چشم کے لئے سچائی اور حقیقت کو مان لینے میں کوئی عذر باتی رہ جاتا ہے۔

## امحات المؤمنين رضى الله عنهم سيدالمرسلين عنيالله كازواج مطهرات

وہ پاکیز وعورتیں ،شریف و پاکدامن خواتین اور بیک سیرت بیبیاں ہیں،جن کا اللہ تعالی نے اس کئے

انتخاب کیا، کہوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سچی مثالی شریک حیات بنیں، اللہ تعالیٰ نے ان کوامہات المؤمنین والمؤمنات کے تمغہ سے نوازا ہے۔

گیارہ مؤمن خواتین بالکل ایس بیں جیسے پر دفق، جاذب نظر اور خوشماہارہے ہی کا سلسلہ نسب حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف سے ملتا ہے ،سوائے دوخواتین کے: ایک حضرت جو برید، جو بقول رائح فی خطانی النسل بیں، دوسری حضرت صفیہ، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے بیں، تاہم سب ہی زوجات مطہرات کا نسب انہائی یاک وشفاف ہے۔

حضرت فدیج بیلی بیوی اوراین مال سے دین محری صلی الله علیه وسلم کی مددگار ہیں، اور حضرت عائش تنها غیر شادی شدہ خاتون اور سب سے پیاری بیوی تھیں، اوران کے والدمحتر م بھی آپ سلی الله علیه وسلم کے سب سے پیارے دوست سے، اور سب سے آخری زوجہ حضرت میموند رضی الله تعالی عنها ہیں ۔ حضور پرنور صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ حضرت زینب بنت جحش ہیں، سب سے آخر میں وفات پانے والی حضرت البقیع ہے، البت حضرت خدیجہ الکبری مکه مکر مہ میں اور حضرت میموند رضی الله تعالی عنها مقام مرف میں وفات بیاری می کامر قد جنت البقیع ہے، البت حضرت خدیجہ الکبری مکه مکر مہ میں اور حضرت میموند رضی الله تعالی عنها مقام مرف میں وفات میں وفات کے بیار فن میں وفی میں۔

وہ سب عالمہ اور استانیاں ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ سے دو ہزار دوسودی ۲۲۱ حدیثیں، حضرت امسلمہ سے تین سواٹھہ تر ۲۵، حضرت ام جبیبہ سے بینیسٹھ ۲۵، زینب بنت جحش سے گیارہ اا، حدیثیں مروی ہیں، نیز دیگر از واج مطہرات کی اور روایتیں بھی ہیں۔ سبھی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کی وجہ سے ملم حدیث کوفروغ دینے میں اپنی پاکیزہ زندگی اور این عظیم المرتبت جلیل القدر شوہ را علیہ السلام آ کے احوال نقل کرنے میں بھر پور حصہ لیا ہے۔

رضى الله عن امهات المؤمنين ورحمهن رحمة الابرار.

# عشره مبشره

وہ دس صحابہ کرام جن کوزندگی ہی میں جنت کی بیثارت حاصل ہوئی۔ اصحاب علم فضل ، حاملین شرافت و ہزرگی ، جن کانسب نبی کریم صلی القد علیہ وسلی تشریف سے ملتا ہے، جن کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیہ ، میں ڈھلے ہوئے تھے، اور جن کے خاکی جسم آپ صلی القد علیہ وسلم کی راہ میں وقف شدہ اور قربان تھے۔ یہ ہیں بشارت کی حاملین دس خوش نصیب ہستیاں، جن کے مناقب وفضائل میں بہت ہی احادیث و آثار وارد ہیں، جن میں سے ایک سے کے سعید بن زیدرضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوکر فرمایا کہ میں حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی ویتا ہوں کہ میں نے ان کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ:

دس خص جنتی ہیں، نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم جنت میں ہیں، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر بن العوام جنت میں ہیں، سعد بن مالک جنت میں ہیں، عبد الرحمٰن بن عوف جنت میں ہیں، اورا گرمیں جا ہوں تو دسویں کا بھی نام لے لوں ہے ابد نے بوجھا وہ کون ہیں ہیں، اورا گرمیں جا ہوں تو دسویں کا بھی نام لے لوں ہے ابد نے بوجھا وہ کون ہیں ہیں، تو آ یے ہلکوں ہے فرمایا کہ وہ سعید بن زید ہیں ۔۔!!

یدوسوں حضرات، حضرت اس عیل بن ابراہیم علیہاالسلام کی نسل میں سے ہیں۔ یدوعوت اسلام میں جس طرح آپ سلی القدعلیہ وسلم سے جس طرح آپ سلی القدعلیہ وسلم سے قریب ہیں ،اسی طرح یہ نسب شریف میں بھی آپ سلی القدعلیہ وسلم سے بہت قریب ہیں ،اس لئے ان میں سے کسی کے نسب میں انگلی رکھنے کی کوشش کرنا، در حقیقت آپ سلی القدعلیہ وسلم کے نسب مبارک میں انگلی رکھنے کامتر ادف ہوگا۔ سوائے حضرت ابو بکر کے والد ماجد کے ،کسی دوسرے کے والد مسلمان نہیں ہوئے۔

ان میں بعض خلفاء ہیں ، بعض اصحاب شور کی ہیں ، بھی سرا پا زہدوتقو کی ہیں ، اکثر ان میں سے شہداء ہیں ، چنانچہ حضرت عمر ، عثمان وعلی ، طلحہ وزبیر شہید ہوئے ، سب سے پہلے وفات پانے والے اور سب سے با کمال حضرت صدیق اکبر ہیں ، اور سب سے اخیر میں وفات پانے والے ، حضور پرنور کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے ، سب کے سب غر وہ بدر کی فضیلت کے حاملین ہیں اور سب بیعت رضوان ہو گئی ۔ رضوان کے بیں ، سوائے حضرت عثمان کے کہ آنہیں کی وجہ سے بیعت رضوان ہو گئی ۔

رضى الله عنهم وارضاهم، والحقنا بهم في جنات النعيم فرضى الله عنهم اجمعين.

د نیا میں حضرت امام حسین کے ہمہ گیر کارنا مادر ملک گیرفتو حات وہ انتہائی بہادر، میدان جنگ کا شیر ہبر تھے، جوشمشیر برّ ال کے مکراؤ اور تیروں کی برسات سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ ہمیشہ شہادت اور جنت کی سرداری کے خواہال رہتے تھے۔ وہ میدان جنگ کا ایک عظیم ہیرو تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن پرنہ نیند غالب آتی تھی اور نہ سستی وکا ہلی تھی، بلکہ وہ تلوار کوسونت لیتے ، گھوڑے پرزین کس کے سوار ہوتے ، اور میدان کارزار میں گھس جاتے اور جنگوں میں حصہ لیتے تھے، تا کہ اس عالم آب وگل کے چیہ چیہ میں قوحید کا پرچم بلند کیا جاسکے۔

انہوں نے افریقہ کے مختلف ممالک کے نتوحات میں شرکت کی اور وہاں کے اکثر حصول کور یمیوں کے ناپاک قبضے سے پاک کیا، نیز انہوں نے جلیل القدر صحافی حضرت سعید بن العاص کی سرکردگی میں، طبرستان کے ممالک کوفتح کرنے کے لئے پرزور شرکت فرمائی، پھرسب کے سب وہاں سے ہمہ گیر کا میابی کے تاج پہن کرخوش وخرم واپس ہوئے۔

نیزانہوں نے حضرت معاویہ کی دعوت پر، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لئے جان ومال سے شرکت فرمائی، اسی غرض ہے وہ مدینہ منورہ سے نکل کرملک شام کے '' حلب' وغیرہ سے گذر تے ہوئے ، اس دور دراز ملک تک پہنچ گئے۔ گرچوں کہ دشمنان اسلام اپنے بلند وبالا قلعوں میں محفوظ ہو گئے تھے، اس لئے مسلمان ان کو فتح نہ کرسکے، تاہم اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب پڑگیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل مسلمانوں کے ساتھ بنچہ آرائی کرنے سے لرزاں وہز سال رہتے تھے۔

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللّہ تعالیٰ عنہ (بغرض اعلاء کلمۃ اللّہ) ہمیشہ جہاد کرنے اور بے پناہ بہاوری کامظاہرہ کرنے کا والہانہ شغف رکھتے اور کار ہائے نمایاں کو جبین تاریخ میں ثبت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

رضى الله عنه وارضاه.



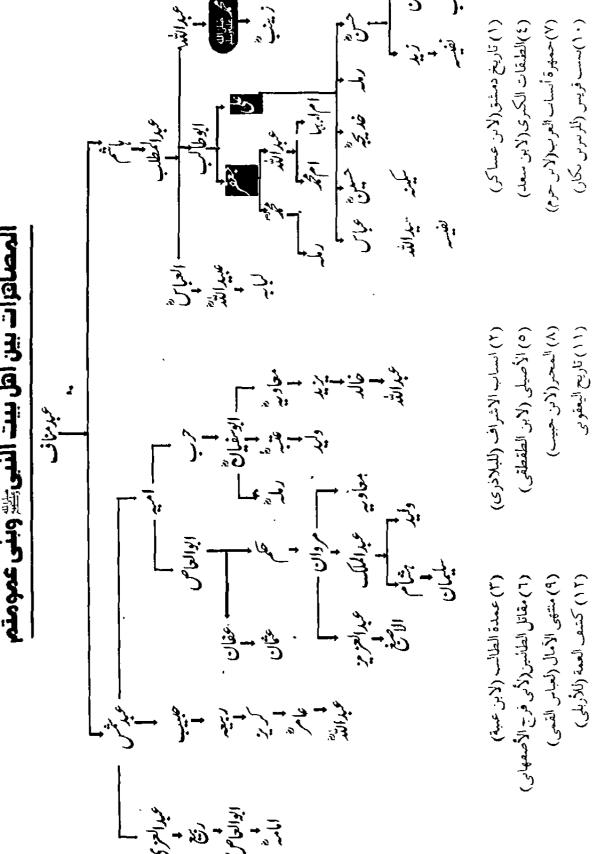

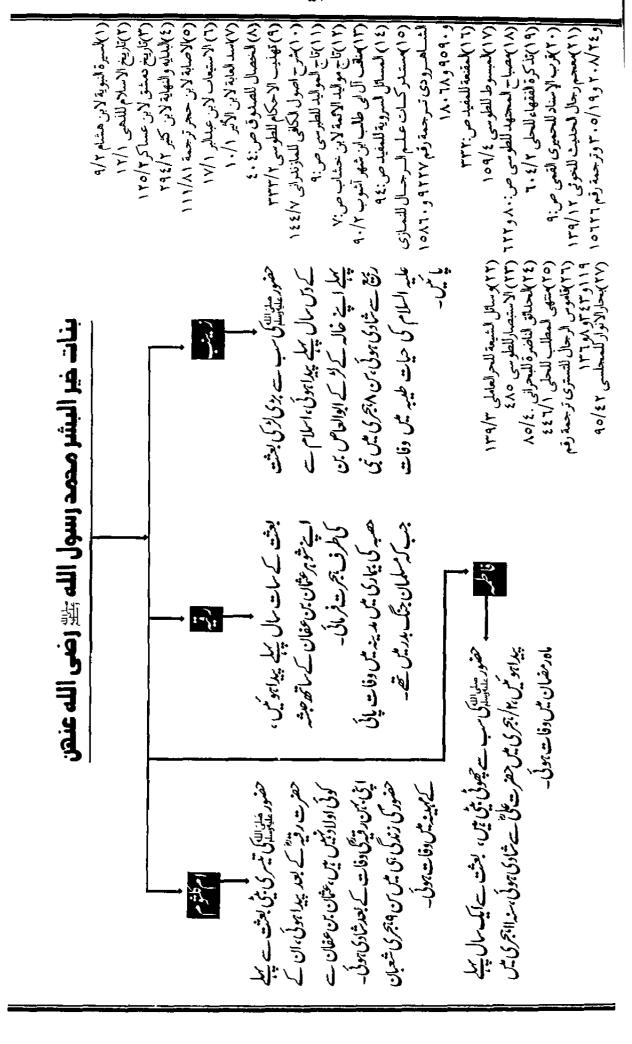

# وه نام جوحضرت على أور ان كي اولاد كو محبوب تقي



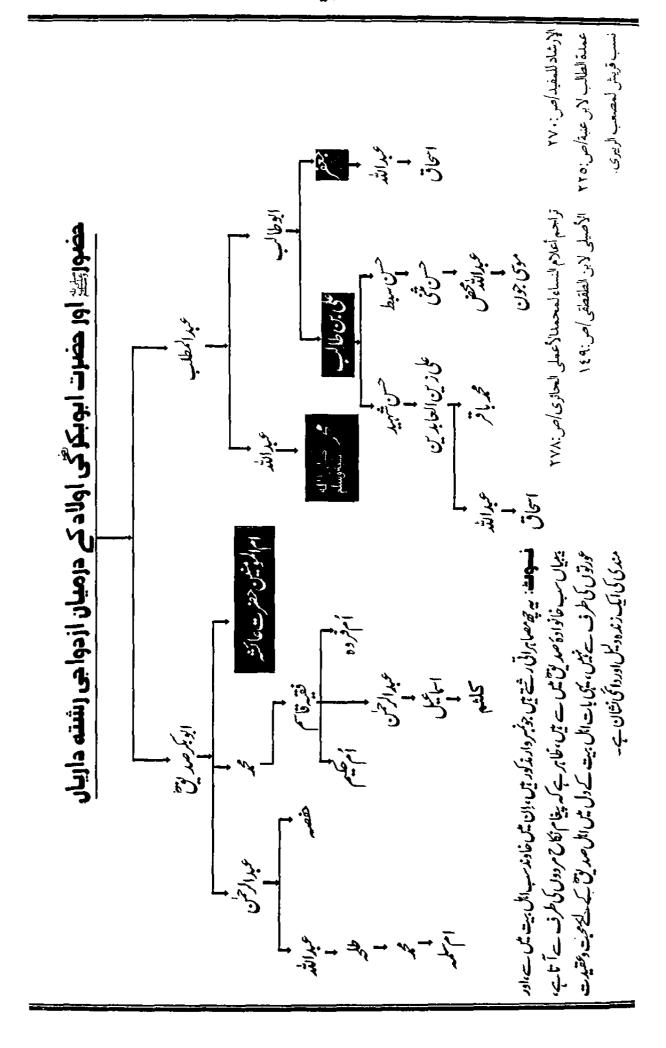

امام جمع صادق كامقولا م " بجمع حضرت ابوبكرمديق ني دومرتبه جنام " تقصیل: میکی دلادت:امام جنفر کی دالدهام فر دویت قاسم بین محدین انی بکر کے طریق ہے۔ دومری دلاری دلادت:امام جنفری تانی اسام بیت عبدالرحن بن انی بکر کے طریق ہے۔



عمدة الطالب لابن عنبة أص : ٢٤٥ تهذب التهذيب لابي حجر ت٢٥٨هـ الكائف للذهبي ت5140/1/40/وقم 847 كشف العمة للأربلي ٢/٧٤٣ تهذب الكمال للمزى ت ٤٧٠٥/٥٧وقع ٥٩٠٠

الأصيلي لامز الطقطقي/ص ١٤٩١

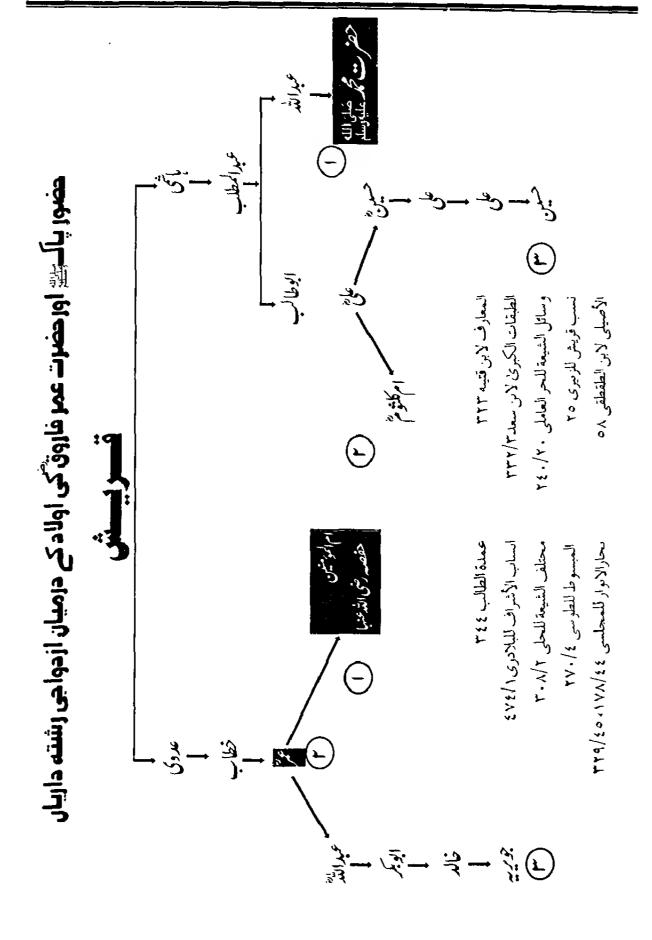

# حفرت زيد بن عمر بن خطاب كاقول مي: "ميل دو ظيفو ل كافر زند بول"





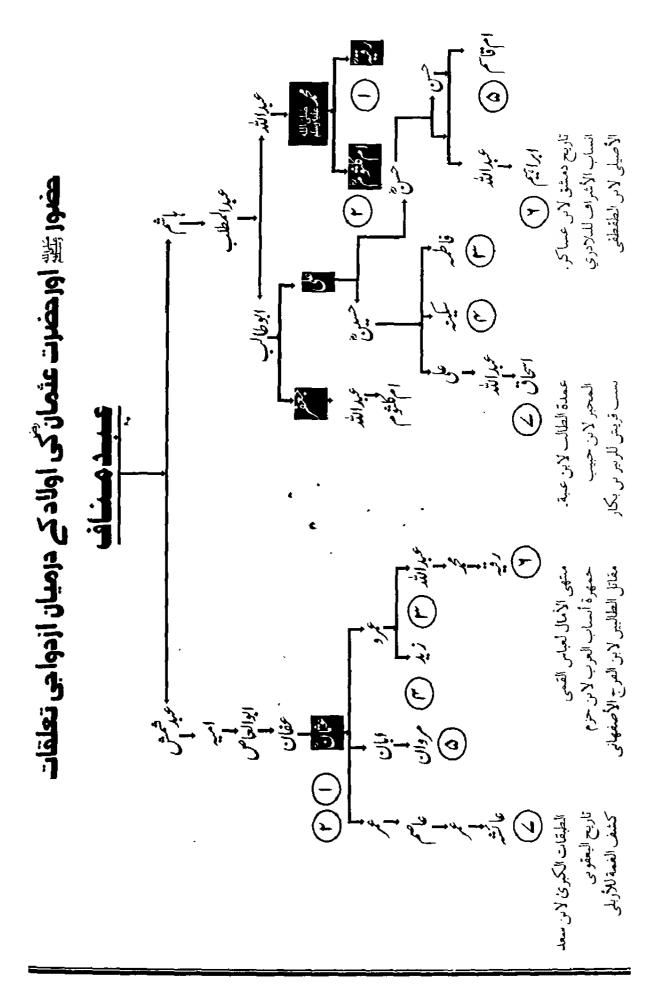

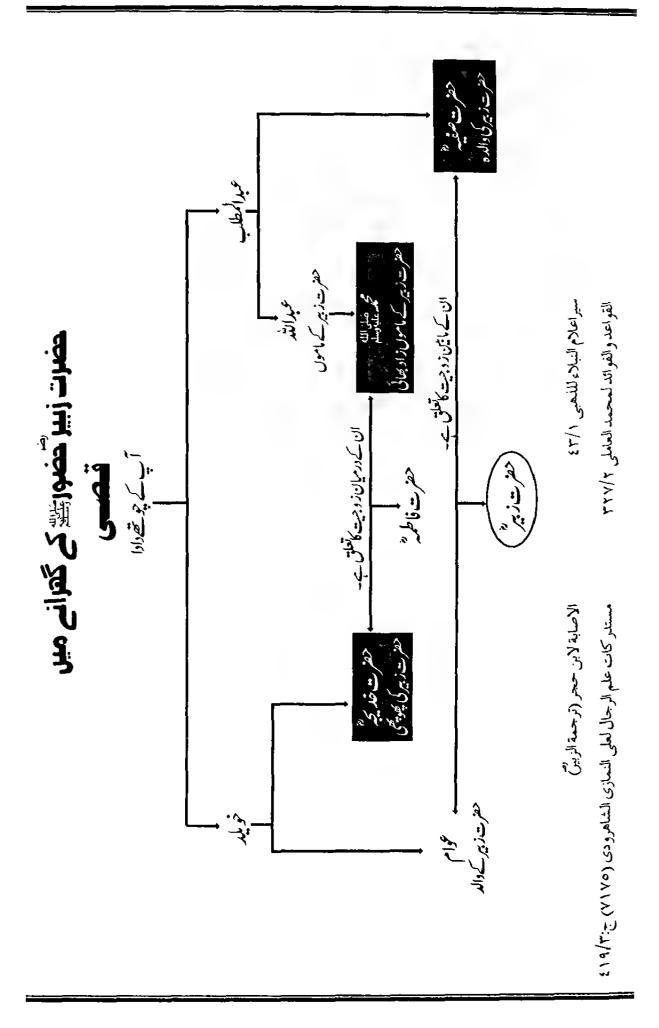

# حفرت على وزبير من ال كورميان سومال كوميان ازدوا جي تعلق حضرت على اورزبير بن عوام كى اولاد كورميان ازدوا جي تعلقات قصى بن كلاب

عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف خویلد بن اسد بن عبدالعزی ا ابراہیم حسین →علی →حسین ﴿ عبدالله حسين وعلى حسين ال الطاليين على بن محمد العلوي 19. شىجىرة طوين لمىحمد مهذى المحائرى ١٧٠. لمحبر لابن حبيب ٥٧ سلسلة لمطوية لابن نصر

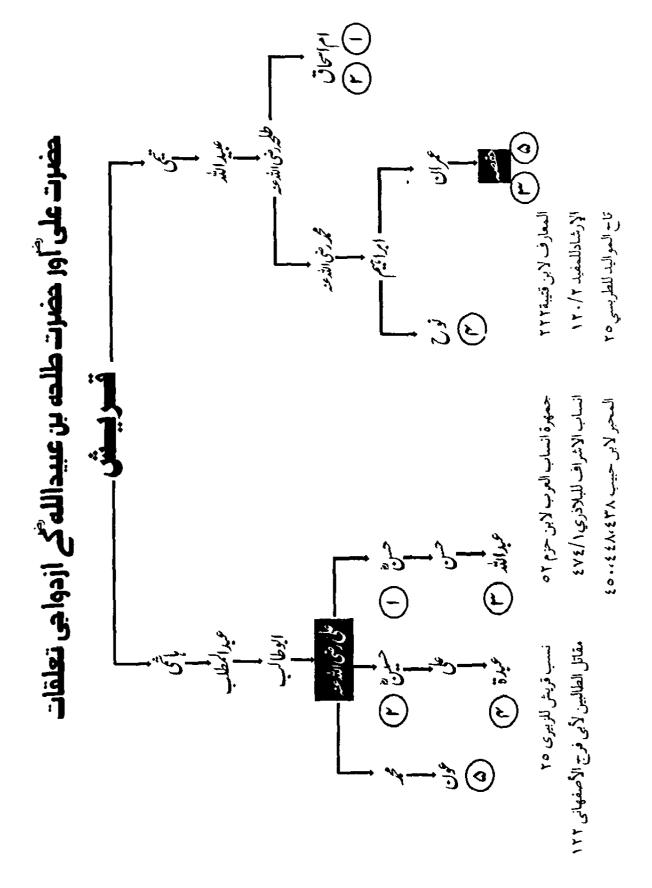

# حضرت محمد باقر ابن على ابن حسين ابن على ابن ابي طالب

ولادت بلام وقات ١٩١٦

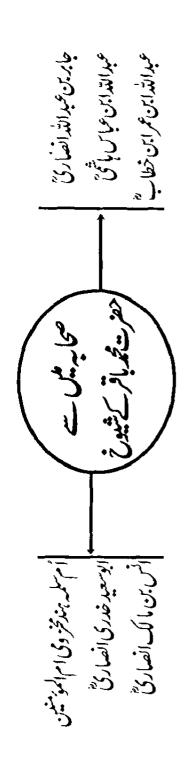

محمد باقر کی والمد دام عمبرانشد بیت حسن این علی این ابی طاکبهٔ

امام باقر کی بیوی ام فروه بنت قاسم این محدین ابی بکرصدین ت

> عمدة الطالب لابن عنبة ٢٤٠٠ سير أعلام النبلاء للحافظ الدهبي ٤/٢٠٤ كشف الغمة للأرملي ٢/٠٢٣

الأصملي لاس الطنطقي ١٤١ تهديب انكدال للحافيذ سري ٢٧/٢١ تدكره الحديث البحروية أسعب ١٤٢١ 412



الحوهرة في سب النبي والعشرة للبري 1/377 شرح مهج الملاعة لإمن أبي الحديده ١/١٦٢ Marcy Kri - 2 1/3.3 المعارف لامن قتيبة ٢٠٠ الملحش لإبن الجوزي ٢٩

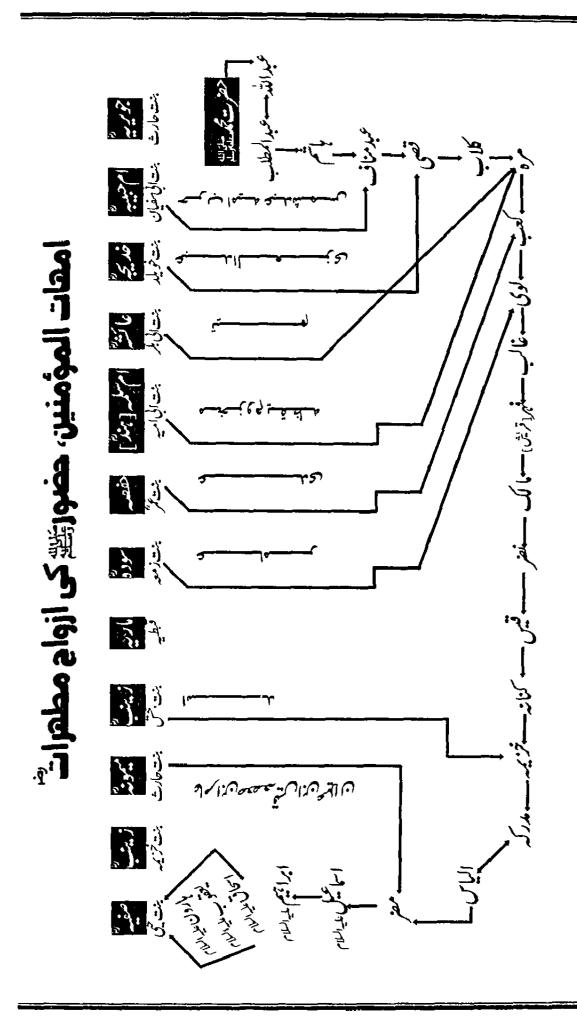

( دەدىر حضرات جن كورنيايىل بى جنگ كونتىزى دى كى حضرات عشره مبشره

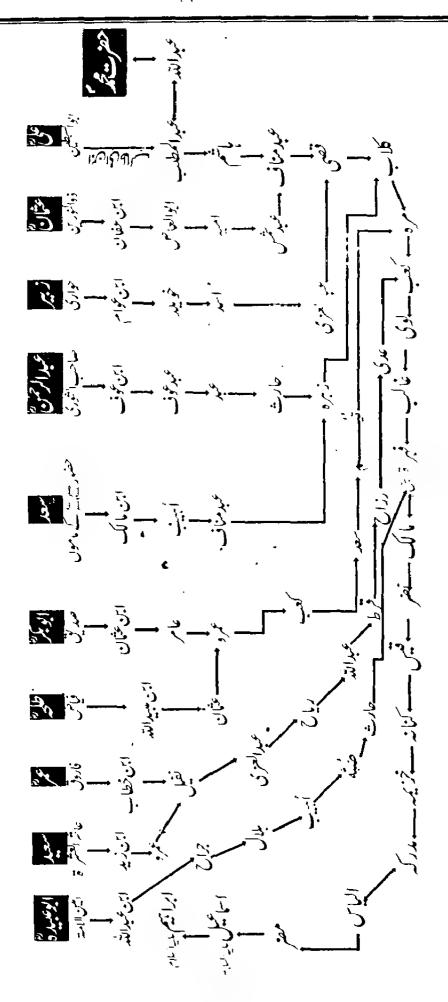

0

اہل بیت کرام اور حضرات صحابہ کے خاندانوں میں ایک جیسے نام اور دامادی کے دشتے [اہم علمی تاریخی تحقیقی مطالعہ، شیعہ ما خذو کتب کے حوالہ سے]

تالیف: سیداحمد بن ابراجیم کتانی مطبوعه: مکتبة الرضوان، قاهره، مصر\_[۱۳۲۳ هـ۲\*۲۰]

> اردوترجمه مولا نامحد عامل حسین صاحب چمپارنی قاسی [استاذ مدرسه اسلامیه عیدگاه ، کاندهله مظفرتگر]

> > نظرثانی و تکمیل نورالحسن راشد کا ندهلوی

اہل بیت میں سے ان حضرات کے اسائے گرامی جن کا تعلق علوی اور ہاشی فاندان سے ہے ، اور جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کے اسائے گرامی کو اپنانام بنایا۔

# خليفهاول حضرت ابوبكر صديق

شیعہ وسی ، قریب و بعیدر ہے والوں سب کو یہ معلوم ہے کہ ابو بمرصد بین ان کی کنیت اور عبداللہ ان کا اسم سرامی ہے ، نیز آ پ خلیفہ اول بھی ہیں ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر تھلمند آ دمی بیجانتا ہے کہ جو تحص اپنے لڑ کے کانام ابو بکر رکھتا ہے ، بیا اپنی کنیت کے طور پر اس کو اپنا تا ہے وہ صحابہ کرام میں کو اپنا دوست رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے ، جن میں صدیق اکبرسب سے بڑے ہیں۔

# حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولا دمیں سے وہ اصحاب جن کا نام ابو بکڑ ہے

واه ابوبکر بن علی بن ایی طالب

میدان کربلامیں حضرت حسین کے ساتھ شہید کئے گئے، ان کی ماں کانام لیلی بنت مسعود بھٹلی ہے، ان کا تاریخ الد علی، شیخ عباس القمی کی ان کا تنذکرہ الارشاد للمفید صفحہ ۱۸۱۔ ۱۲۳۸، تباریخ الد عقوبی فی او لاد علی، شیخ عباس القمی کی منتهی الآمال ۲۲۱/۱ پر ہے، شخ نے ریکھی بیان کیا ہے کہان کانام محماور کنیت ابو کمرہے۔ بحار الانوار للمحلسی ۲۲۰/۶۲.

# 

میدان کربلامیں اپنے چپاحضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے ،ان کا تذکرہ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد' کے باب قتلی کربلا ۲۲۸ کے تحت کیا ہے۔

نیز تاریخ یعقوبی کے باب فی اولا دائحس اور عباس فتی کی نتی الآمال ۱۸۳۸ کے باب استشهاد فتیان بنی هاشم فی کربلاء، میں ہے۔

### ۳﴾ ابوبکرعلی زین العابدین

حضرت علی زین العابدین بن حضرت حسین شهیدگی کنیت "ابو بکر" ہے۔ شیعہ امامیہ کے متعدد علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، جزائری کی "الانو ارالنع مانیه" کی طرف رجوع کیا جائے۔

ابو برعلى الرضاين موى الكاظم بن جعفر الصادق

حضرت على الرضاكى كنيت "ابوبكر" تقى ، جس كا تذكره النورى الطبرس في ابنى كتاب "السنسجسم الثاقب "ك "ألقاب وأسماء الحجة الغائب "كتحت كياب، قال: ﴿١٤ - أبوبكروهي إحدى كني الإمام الرضا ، كما ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين .

# هه من المهدى المنظر بن الحسن العسكرى

ابوبکر حضرت المهدی المنظر کی ایک کنیت ہے، جن کے بارے میں شیعہ حضرات کاعقیدہ ہے کہ ان کی پیدائش'' ابوبکر'' سے ۱۹۰۰ سوسال پہلے کی ہے، النوری الطبر سی نے اپنی فدکورہ بالا کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، لقب ۱۱/کی طرف رجوع کیا جائے۔

﴿ قلت: تُرى لما ذا يُكنى أو يُلقب المهدي المنتظر لدى الشيعة الإمامية بأبي بكر؟!! ﴾

# **€**Y**}**

ابوبكر بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب

أنساب الأشراف كمصنف فيان كاذكر صفحه ١٨ / پركيا -

﴿ قَالَ: وُلد عبدالله بن جعفر . . . وأبابكر قُتل مع الحسين وأمّهم الخوصاء من ربيعة . . . ﴾

اور خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ کے ص: ۲۲۰ پرفی تسمیة من قتل یوم الحسرة من بنی هاشه کے تحت کیا ہے۔

# خليفه ثاني حضرت عمر بن الخطاب

حفزات صحابہ کرام میں جتنے حضرات بھی عمر کے نام سے متصف تتھے ان سب میں حضرت عمر بن الخطاب زیادہ مشہور ہیں ،اور جو مخص بھی اس نام کواپنا تاہے ، بلاشبہ وہ اس سے خیر و برکت کاارادہ رکھتا ہے۔

# حضرت علی کی اولادمیں سے وہ صاحبان جن کا نام "عمر" ہے

﴿ا﴾ عمرالاطرف بن على بن افي طالب

ان كى والده ام حبيب صهباتغلبى ،ارتداد كخلاف جنگ كى قيديوں ميں سيخيس،ابونسر بخارى شيعى كى سيائيس، ابونسر بخارى شيعى كى سر السلسلة العلوية كے سنتهى الإساب عمر الأطراف ملاحظ يجيئے عباس القمى كى منتهى الآمال كى سر السلسلة العلوية الكبرى التو أمان مجلسى كى بحار الانوار ۴۲/۳۲ مال

#### ۴﴾. عمر بن حسن بن على بن ابي طالب

ان کی مال ام ولد ہے، یہ اپنے بچ احضرت حسین کے ساتھ کر بلامیں شہیدہوئے، ابن عنبہ کی عمدة الطالب صنبہ کی مال ام ولد ہے، یہ اپنی کتاب صنبہ کی اولاد الحن کی طرف رجوع کیاجائے، یعقو بی نے اپنی کتاب التاریخ میں ذکر کیا ہے: ﴿ و کان للحسن شمانیة ذکوروهم الحسن... و زید... و عمرو القاسم و أبو بكر و عبد الرحمن لأمهات شتی و ظلحة و عبد الله... ﴾ .

#### **€**r}

# عمرالاشرف بن على زين العابدين بن حسين

ان کی ماں ام ولد ہے، اور ان کالقب اشرف تھا، کیونکہ وہ عمر جن کالقب ''اطرف' ہے وہ عمر بن علی بن ابی طالب ہیں، شیخ مفید کی الارشاد ص:۲۲۱، ابن عنبہ کی عمد قالطالب سی بیٹ مفید کی الارشاد سے ہیں اور عمر الماطرف صرف والد کی طرف سے ہیں یعن علی بن ابی طالب۔

€n}

#### عمربن يجي بن حسين بن زيد شهيد بن على بن حسين بن على بن ابي طالب

محداعلمی حائری نے اپنی کتاب 'نراجم أعلام النساء ''میں اسم بنت الحسن بن عبدالله بن اساعیل بن عبدالله بن جعفر الطیار ... ، کے تحت ص: ۳۵۹ پران کا نام ذکر کیا ہے۔

مربن موسى الكاظم بن جعفر الصادق عمر بن موسى الكاظم بن

ابن الخشاب نے ان کاذ کرموی الکاظم کی اولا دمیں کیا ہے۔

ابن الخشاب فرمايا: هم عشرون النازائداً فيهم عمراً وعقيلاً و ثمالى عشرة بنتا الم محمد قي تسترى كي تواديخ النبي و الآل ، كي طرف رجوع ميجيئ -

#### خليفه ثالث حضرت عثان بن عفان

خلیفهٔ ٹالث حضرت عثمان بن عفان ذی النورین شہید جورسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم کی دختر ان محتر م حضرت رقیہ وام کلثوم کے زوج محتر م بھی ہیں۔

#### حفرت على كى اولادين سے جن صاحبان كانام بنام عثان ركھا كيا

﴿ا﴾ عثمان بن على بن الى طالب

حضرت حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے ، ان کی والدہ ام بنین بنت حزام وحید یہ تم کلابیۃ ہیں، شیخ مفید کی الارشاوس: ۱۸۱۔ ۳۲۸، شیخ محدرضا حکیمی کی اعیان النساء ص:۵۱، تاریخ یعقو بی کی باب اولا وکلی بنتہی الآمال /۵۲۲۸، التستری فی تواریخ النبی و الآل ص:۵۱ فی او لاد أمیر المؤمس بَن مراجعت کی جائے۔

# 

بلافرى أنساب الاشراف مين ٠٠ يران كافركيا م،قال: ولد عقيل مسلما... وعثمان

#### حضرت عائشهرضي اللدعنها

حضرت رسول کریم سلی الله علیه وسلم کی زوجہ محتر مدوختر حضرت ابو بکر صدیق محضرت عائشہ ہیں۔

قابل ذکر بات میہ کہ اہل بیت سے ایک لڑکا ہے ، جس کے بہت سے صاحبز اوے ہیں اور ایک

لڑکی بھی ہے جن کا نام عائشہ ہے۔ ویکھئے! عائشہ نام رکھنے میں آخراس قد ررغبت کیوں ہے؟ ذراغور تو سیجئے!

علائے شیعہ کواس کا جواب دینا چاہئے، اگران کے پاس جواب ہے!!الله جمیں صیحے سمجھ عطافر مائے! آمین

#### اولاد على مين وه خواتين جن كانام عائشه ہے

**€**1}

#### عاكشه بنت موى الكاظم بن جعفرالصادق

ید حفرت موی الکاظم کی اولا دمیں سے ہیں،ان کاذکرخود متعدد شیعہ علاء نے کیا ہے، مثلًا شخ مفید نے الارشاد سے ۱۳۰۰ نعمت اللہ جزائری نے الانوار الله عمانية ۲۸۰/۱ نعمت الله جزائری نے الانوار الله عمانية ۲۸۰/۱ میں کیا ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقیہ سے اہل بیت کرام کی شدت محبت کی ایک قابل ذکر علامت بیہ ہے کہ موٹ الکاظم کی [ سے الراد تھیں ] اورا یک لڑکی جن کا نام عائشہ تھا۔

نعمت الله جزائري في الانوارالعمانية مين الهه ١٨٠] يرتكها ب: ﴿ وأماعددأو لاده فهم سبعة وثلاثون ولداً ذكرا وأنشى: الإمام على الرضا و...و...وعائشة ﴾

اگر چدان کی اولا دکی تعداد میں اختلاف ہے، کیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کی ایک لڑکی تھی جس کا نام عائشتھا، ابونصر بخاری نے کہا: ﴿ولد موسیٰ من نسسانیة عشر ابنساوا اثنتین وعشرین بنتاً، [سرالسلسلة العلوية ص:٥٣]﴾

تستری نے تواریخ النبی والآل، میں ستر ولڑ کیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں فاطمہ کبری، فاطمہ صغری، رقید، رقید، رقید، رقید، رقید، رقید، رقید، رقید، ما ابی حکیمه، ام کلثوم، ام سلمه، ام جعفر، لبانه، علیة ، آمنه، حسنه، بریمهه، عاکشه، زینب اور خدیجه شامل ہیں، تواریخ النبی والآل ۱۲۵۔ ۱۲۱.

#### ﴿٢﴾ عائشہ بنت جعفر بن موسیٰ الكاظم بن جعفرالصادق

عمری نے مجدی میں کہا کہ معفر بن موی کاظم بن جعفر صادق کا ایک لڑکا ام ولد کی طرف سے تھا، جس کی آٹھ لڑکیاں تھیں: حسنہ عباسہ، عائشہ، فاطمہ کبری، فاطمہ صغری، اساء، زینب اورام جعفر ﴿سرلسلسلة العلویة ص: ٦٣﴾

#### ۳﴾ عائشه بنت على الرضا بن موسىٰ الكاظم

ابن ختاب نے اپنی کتاب "موالید اهل البیت "میں ان کاذکرکیا ہے، کہتے ہیں علی الرضاکے پانچ الرک کانام عائشہ ہے، اور سین ہیں، اور لڑک کانام عائشہ ہے، کہتے ہیں ہیں، اور لڑک کانام عائشہ ہے، کہتے ہیں ہیں، اور لڑک کانام عائشہ ہے، کہتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہور کرکیا ہے۔ اور کہتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہور کرکیا ہے۔ اور سین ہیں ہور کرکیا ہے۔ اور سین ہیں ہیں ہیں ہیں ہور کرکیا ہے۔ اور کہتے ہیں ہیں ہیں ہور کرکیا ہے۔ اور کہتے ہیں ہور کرکیا ہے۔ اور کرکیا ہے۔ اور کرکیا ہے۔ اور کرکیا ہیں ہور کرکیا ہے۔ اور کرکیا ہی کرکیا ہے۔ اور کرکیا ہے۔ اور کرکیا ہیں ہور کرکیا ہے۔ اور ک

#### هم ﴾ عائشه بنت على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا

شخ مفير في الارشارص: ٣٣٣] پران كاذكركيا ب، قال: ﴿ وحلف من الولد أبا محمد الحسن ابنه هو الإمام من بعده و الحسين ومحمد و جعفرو ابنته عائشة ... ﴾

#### حضرت طلحه رضى اللد تعالى عنه

#### حضرت علی کے اولا دمیں سے جن لوگوں نے اپنانام طلحہ رکھا ہے

**€**I**∲** 

طلحه بن حسن بن على بن افي طالب

لیعقوبی نے اپنی تاریخ میں حضرت حسن کی اولاد میں ان کا تذکرہ کیا ہے[ص: ۲۲۸]اورتستری نے تواریخ النبی والآل میں[ص: ۱۲۰].

# حضرت معاوبدرضی الله تعالی عنه مضرت معاوید کھا ہے معاوید کھا ہے معاوید کھا ہے اللہ تعالی عنه معاوید کھا ہے کہ کھا ہے کہ

معاويه بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب

یے عبداللہ بن جعفر کی اولا دمیں سے ہیں، جن کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے، نیز اس معاویہ کی اولا دہیں، (ان کی سل چلی) [انساب الاشراف ص: ۲۰، ۱۸۸ این عنبہ کی عمد ة الطالب ص: ۵۲]

اهل بیت اورصحابه کرام کے درمیان ازدواجی رشتے اللہ بیت اور آل صدیق اکبر بی تیم کے درمیان رشتے

محربن عبدالله عليبالصلوة والسلام

آ پ سکی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ وختر صدیق اکبر سے نکاح فرمایا شیعہ امامیہ کے علماء کے میں سے کوئی بھی عالم اس نکاح کامئکر نہیں ہے، آگر چہ علمائے شیعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے سلسلہ میں زبان درازی کرتے ہیں، اوران کا کوئی بھی عالم نہ نیانہ پرانا حضرت عائشہ پرترضی نہیں پڑھتا بلکہ اس کے برعکس ان پہنایت بر سے الزامات لگا تا ہے، جبیبا کہ شیخ عباس فمتی نے اپنی تفسیر وغیرہ میں علمائے شیعہ سے قبل کیا ہے۔

موى الجون بن عبدالله الحض بن حسن فني بن حسن السبط بن على بن ابي طالب

انہوں نے امسلمہ بنت محد بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الوبکر صدیق سے نکاح کیاتھا، جن سے عبداللہ پیدا ہوئے ،اس کاعلائے شیعہ میں سے :تراجم أعلام النساء کے مصنف نے ص: ۳۵۲ پراورا بونصر بخاری نے سے السلسلة العلوية ص: ۲۰ میں تذکرہ کیا ہے، نیز ابن عنبہ نے عمدة الطالب ص: ۱۳۳ میں کیا ہے، الحوام سلمة هذه أمها عائشة بنت طلحة بن عبیدالله وأمها ام کلثوم بنت أبی بکر الصدیق الله وأمها ام کلثوم بنت أبی بکر الصدیق الله واسلمة هذه أمها عائشة بنت طلحة بن عبیدالله وأمها ام کلثوم بنت أبی بکر الصدیق الله واسلمة هذه أمها عائشة بنت طلحة بن عبیدالله وأمها ام کلثوم بنت أبی بکر الصدیق الله واسلمة هذه أمها عائشة بنت الله واسلمة هذه الله واسلمة هذه أمها عائشة بنت الله واسلمة هذه الله واسلمة واسلمة

#### (۳)﴾ اسحاق بن جعفر بن ا بي طالب

انہوں نے ام حکیم بنت قاسم بن محد بن ابو بکر صدیق سے شادی کی،اور بیام فروہ کی بہن تھیں،ان کا وَكرعلائے شیعہ میں سے محمد اعلمی الحائری نے اپنی كتاب "تراجم اعلام النساء" میں [ص:۲۶۰] پركیا ہے۔

#### ه م م ا

محمدالبا قربن على زين العابدين بن حسين

انہوں نے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن الی بکر صدیق سے نکات کیا، جن سے جعفر صادق پیدا ہوئے،
اس رشتہ کا تذکرہ شیعہ امامیہ کے مراجع و مآخذ میں ماتا ہے، جیسے: شخ مفید کی الارشاد [ص: ۲۵] محمد املمی حائری
کی تراجم اعلام النساء [ص: ۲۵۸] ابن عنبہ کی عدۃ الطالب [ص: ۲۲۵] حضرت جعفر صادق کا بیہ مقولہ مشہور
ہے، میں ابو بکر صدیق سے دومر تبہ پیدا ہوا۔ جعفر صادق کو عظمت و ثرف کا ستون کہاجا تا ہے۔ ابن طقطفی کی
الاصیلی [ص: ۱۲۹] ﴿ مقالة جعفر الصادق المشهورة ولد فی ابو بکر مرتین ﴾ آس کی وجہ یہ کہان
کی ماں ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں اورام فروہ کی والدہ اساء بنت عبد الرحمٰن بن ابو بکر تیں، اگر قار کین
کرام غور فرما کیں تو بیواضح ہوجائے گا کہ آل صدیق آکہ ترسے ان کا کتاا چھارشتہ تھا۔

#### ﴿۵﴾ حسن بن على بن ابي طالب

حضرت حسن في في صفحه بنت عبدالرحمن بن ابو بمرصد إلى عن الكان فرمايا تفاة سترى في تواريح السي والآل كي المام الحسن كتحت اس كاذكر كيا ہے۔

#### اہل بیت اور آل زبیر کے درمیان رشتے

**(1)** 

آپ ملى الله عليه وسلم كى يحويهى خفرت صفيد بنت عبد المطلب

حضرت العوام بن خویلد نے آپ سے نکاح کیا، جن سے زبیر بن العوام پیدا ہوئے، بیرشتہ تمام مراجع اور کتب انساب کامتفق علیہ ہے، مؤرخین اور علائے انساب میں سے سی نے بھی اس کا انکار نبیس کیا ہے۔

# دم الحسن بن على بن الي طالب الم

حضرت عبدالله بن زبیر بن عوام نے اس سے نکاح کیا، اس نکاح کاذکر شیعہ علماء میں سے عباس قیمی نیم تنتی الآمال[ص:۱۳۸] شیخ محمد سین اعلمی حائری نے تراجم اعلاء نیم الآمال[ص:۱۳۸] شیخ محمد سین اعلمی حائری نے تراجم اعلاء الساء[ص:۱۳۲] اور ابوالحس عمری نے السحدی میں کیا ہے، نیز علمائے انساب میں سے بلاؤری نے الساء [ص:۱۹۳۸] اور ابوالحس عمری نے السحدی میں کیا ہے، نیز علمائے انساب میں سے بلاؤری نے الساب الأشراف [۱۹۳/۲] میں اور مصعب زبیر بن بکاء نے نسب قریش [ص:۵۰] پراس کاذکر کیا ہے۔

#### ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ رقیہ بنت حسن بن علی بن ابی طالب

حضرت عمروبن زبیر بن عوام نے ان سے نکاح کیا، اس نکاح کا تذکرہ شیعہ علماء میں سے عباس فر نے منتھی الآمال [ص:۳۲۲] میں اعلمی نے تراجم اعلام النساء [ص:۳۲۲] ابوسن عمری نے المحدة میں اور ابن عنبہ نے عمد الطالب [ص:۸۸] میں کیا ہے، علماء انساب میں سے مصعب زبیری نے نسب قریش [ص: ۵۰] پراس کا ذکر کیا ہے۔

#### ﴿ ٢٨﴾ مليكه بنت حسن بن على بن افي طالب

حضرت جعفر بن مصعب بن زبیر نے ان سے شادی کی جن سے ایک لڑکی فاطمہ پیدا ہوئی، مصعبہ زبیری کی نسب قریش من ۵۳ پر ملاحظ فرمائیے۔

#### ۵۶) موی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب

آپ نے عبیدة بنت زبیر بن ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام سے نکاح کیا، جن سے عمر درج ، صفیداد زینب پیدا ہو کیں ، مصعب زبیری کی 'نسب قریش''ص:۲۲ پرملاحظ فرما ہے۔

#### **€**Y**}**

#### جعفرا كبربن عمر بن على بن حسين بن على بن اني طالب

آ ب نے فاطمہ بنت عروہ بن زبیر بن عوام سے نکاح فرمایا، جن سے علی پیدا ہوئے، مصعب زبیر ک کی نسب قریش ہے: ۲۷ پر ملاحظہ سیجے۔

#### **€**∠}

#### عبداللدبن حسين بن على بن حسين بن على بن ابي طالب

آپ نے ام عمروبنت عمروبن زبیر بن عروہ بن عمر بن زبیر سے نکاح کیا، جن سے جعفر اور فاطمہ بیدا ہوئے، مصعب زبیری کی نسب قریش آص:۳۷،۲۳ ] پر ملاحظہ فرمائے۔

#### **€^**}

#### محربن عوف بن على بن محمر بن على بن ابي طالب

آپ نے صفیہ بنت محمد بن مصعب بن زبیر سے نکاح کیا، جن سے علی اور حسنۃ پیدا ہو کیں، مصعب زبیری کی نسب قریش ص: 22 پر ملاحظ فرمائیے۔

#### **(9)**

#### بنت القاسم بن محد بن جعفر بن ابي طالب

بنت قاسم سے حضرت حمزہ بن عبداللہ بن زبیر بن عوام نے نکاح کیا، جن سے ان کی اولا دبھی ہوئیں، ا مصعب زبیری کی نسب قریش[ص:۸۲] پرملاحظ فرما ہے۔

#### **€1**•**)**

#### محمر بن عبدالله النفس الزكية بن حسن منى بن حسن سبط بن على بن الى طالب

آپ نے فاختہ بنت فلیح بن محمد بن منذر بن زبیر سے نکاح فر مایا جن کے بطن سے طاہر بیدا ہوئے، ابونصر بخاری نے سرائسلسلة العلویة، میں ص: ۱۸ پرذکر کیا ہے۔

#### **€11**}

#### مسين اصغربن على زين العابدين بن حسين

آب نے خالدہ بنت جمزہ بن مصعب بن زبیر بن عوام سے شادی کی ،اس کا تذکرہ شیخ محر حسین اعلمی شیعی نے تراجم اعلام النساء میں [ص:۳۲۱] پر کیا ہے۔

# سکینه بنت حسین بن علی بن افی طالب

مصعب بن زبیر بن عوام نے ان سے نکاح کیا ، اس کا تذکرہ علم انساب کے دوہر مشیعی علماء نے کیا ہے ، اس عنبہ کی عدمدہ الطالب فی انساب آل أبی طالب میں [۸۲۸ھ۔ ص:۱۱۸،] ابن طقطقی کی الاصیلی فی انساب الطالبین میں ت 20 میں 20 میں 13 میں الاصیلی فی انساب الطالبین میں ت 20 میں 20 میں 13 میں ا

# سین بن حسن بن علی بن ابی طالب حسین بن

آپ نے امینہ بنت حمزہ بنت منذر بن زبیر عبن عوام سے نکاح فرمایا، ابونصر بخاری شیعی نے "سرالسلسلة العلویة" میں ص: ۱۹۰ اپرذکر کیا ہے، کہ سین بن حسن کے الرے محمد علی جسن اور الرکی فاطمہ تھی، جن کی مال امینہ بنت جمزہ بن منذر بن زبیر ہیں۔

#### هها) علی خرزی بن حسن بن علی بن علی بن ابی طالب

آب نے فاطمہ بنت عثمان بن عروہ بن زبیر بن عوام سے نکاح فرمایا۔ ابونصر بخاری نے 'سر السلسلة العلوية ''میں [ص:۱۰۲] پرذکر کیا ہے، کہ علی بن حسن بن علی معروف بخرزی کے لڑ کے حسن ہیں جن کی ماں فاطمہ بنت عثمان بن عروہ بن زبیر بن عوام ہیں۔

#### اہل بیت اور آل خطاب بن عدی کے درمیان از دواجی رشتے

#### **€**1}

#### محربن عبدالله عليه الصلوة والسلام

آ پ ملی الله علیہ وسلم نے حفرت حفصہ بنت عمر بن خطاب سے نکاح فر مایا تھا، اس نکاح کے بارے میں سی بھی شیعہ عالم کا کوئی اختلاف نہیں، اگر چہ شیعہ امامیہ کے علماء، حضرت حفصہ پر بھی ام المؤمنین حضرت عنامہ کا کوئی اختلاف نہیں۔ عائشہ کی طرح سب وشتم کرتے ہیں۔

# د بن العابدين بن حسين على زين العابدين بن حسين

حضرت حسن افطس نے بنت خالد بن ابی بکر بن عبدالله بن عمر بن الخطاب سے نکاح کیا تھا، اس نکاح کا تذکرہ شیعہ عالم ابن عنبہ کی کتاب عسمدہ السطالب [ص: ۳۳۷] اور تراجم اعلام الساء اور ترہے۔

#### «۳) حسن شی بن حسن علی بن ابی طالب

آ ب نے رملہ بنت سعید بن زید بن فیل عدوی سے نکاح کیا، جن سے محد، رقیہ اور فاطمہ ہیدا ہو کیں، علی علی علی علی است میں اس است میں ہے۔ علی علی علی است ابن عنبہ نے عمدہ الطالب، میں [ص: ۱۲۰] براس کا تذکرہ کیا ہے۔

#### اہل بیت اور بنی تیم کے درمیان رشتے

413

#### حضرت حسن بن علي بن ابي طالب

آپ نے ام اسحاق بنت طلحہ بن عبیداللہ یمی ہے نکاح فر مایا، جن سے فاطمہ، ام عبداللہ اور طلحہ بن حسن بیدا ہوئے ، اس نکاح کا تذکرہ شیعہ امامیہ کے گی ایک مراجع و ما خذمیں ہے، جیسے: شیخ مفید کی الار شاد [ص:۱۹۴]

شَخْ عباس في كي منتهي الآمال[ص: ٢٥١] فصل ١ افي بيان او لاد الحسين.

كشف النعمة كل معرفة الائمة [٧٥/٢] في ذكر أولاد الحسن اورالجزارى كل الانوار النعمانية [٣٤/٢] وقال:

﴿والتحسين الاثرم بن الحسن وطلحة وفاطمة أمهم ام اسحاق بنت طلحة بن عبيدالله التيمي

حسين اثرم بن حسن طلحه اور فاطمه كي مال ام اسحاق بنت طلحه بن عبيد الله تيمي بير \_

#### ۲﴾ حضرت حسين بن عليٌّ بن ابي طالب

حضرت حسين في الم اسحاق بنت طلحه بن عبيدالله يمي سے نكاح فرمايا، اور اپن انقال سے پہلے حضرت حسن كووصيت فرمائى كدام اسحاق سے نكاح كريں، چنانچ حضرت حسن نے ايمائى كيا اور ان كيطن سے فاطمة بنت حسين بيدا ہوئيں، اس بات كا تذكرہ شيعہ اماميہ كے مآفذ ميں ماتا ہے، جيسے: شخ مفيد كى الارشاد [ص: ١٩٨] شخ عباس في كي منتهى الآمال [ص: ١٥١ ،الف صل ٢١ في فصل بيان او لاد الحسين الرشاد [ص: ١٩٨] وقال: ﴿فساطمة بنت الحسين وأمها أم اسحاق بنت الحسين وأمها أم اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله ﴾

فاطمه بنت حسين كى مال ام اسحاق بنت طلحه بن عبيد الله ميل \_

### اہل بیت اوز بن امیہ کے درمیان رشتے

**€**I**∲** 

#### حضرت رقيهاور حضرت ام كلثوم وختر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

دونول دختر ان مکرم کا نکاح ،خلفیہ ثالث حضرت عثمان غنی سے ہواتھا۔ اس رشتہ کے بارے میں شیعہ امامیہ کے سی عالم کوکوئی اختلاف نہیں ہے ،اس کے باوجودوہ خضرت عثمان بن عفان کو ہمیشہ برا بھلا کہتے ہیں ، وہ کہتے ہیں اگر چہ بین کاح ہوا ہے کیکن بیہ:''منا کے حة من أظهر الاسلام و أصمر الكفر ''[اس آ دمی کا نکاح

جس نے اسلام کوظاہر کیااور کفر کو اپنے دل میں چھپایا] کی طرح ہے، اس کے لئے دیکھئے: شخ مفید کی اللہ سائل السرویة علائے شیعه کایدوئی ہے کہ حضرت دقیہ کی موت عثمان بن عفال کے ان کو مار نے پیٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی ہیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا تھا تو نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے حضرت دقیہ کی وفات کے بعد ، حضرت ام کا تھ م کا نکاح حضرت عثمان عُمل سے کیوں کیا؟

#### ﴿٢﴾ حضرت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

حفرت زینب کا نکاح ابوالعاص بن رئیج سے ہوا تھا، ابوالعاص بن رئیج ،حضرت زینب کی خالہ ہالہ بنت خویلد کے اور کے ہیں،حضرت زینب کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کانام امامہ تھا، جن سے حضرت علی نے فاطمہ زبرا کے انتقال کے بعد نکاح کرلیا تھا،اس دشتہ میں بھی شیعہ امامہ کے کئی بھی عالم کا اختلاف نہیں۔

## على بن حسن بن على بن على بن حسين بن على بن ابي طالب

انہوں نے رقیہ بنت عمر عثانیہ سے نکاح کیاتھا، ابولھر بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے: و قال: ﴿وعلی بن الحسن بن علی المخرزی هو الذی تزوّج برقیّه بنت عمر العثمانیة و کانت من قبل تحت المهدی بن المنصور، فأنکرذلك الهادی و أمر بطلاقها فأبی علی بن الحسن ذلك و قال: لیس المهدی برسول الله حتی تحرّم نساؤہ بعدہ و لا هوالمهدی أشرف منی، سرالسلسلة العلویة ص:۱۰۳. ﴾ علی بن حسن بن علی خرزی نے رقیہ بنت عمر عثانیہ سے نکاح کیاتھا جوان سے پہلے مہدی بن مفور کے علی بن حسن بن علی خرزی نے رقیہ بنت عمر عثانیہ سے نکاح کیاتھا جوان سے پہلے مہدی بن مفور کے نکاح میں تھی، چنانچہ ہادی کو بینا گوارگز رادراس نے طلاق کا تھم دیا کیکی علی بن حسن نے اس کوردکردیا، اور فرمایا کہ مہدی کوئی رسول نہیں کہ اس کے بعد اس کی عورتوں سے نکاح حرام ہوجائے اور نہ مہدی اور فرمایا کہ مہدی کوئی رسول نہیں کہ اس کے بعد اس کی عورتوں سے نکاح حرام ہوجائے اور نہ مہدی سے جو مجھ سے اثر ف ہے۔

#### رس) حضرت علی بن ابی طالب

حضرت على فامم بنت الوالعاص بن ربع سے نكاح فرمايا، قدم بيانه.

#### ﴿۵﴾ خديجه بنت عليٌّ بن ابي طالب

خدیج بنت علی کا نکاح عبدالرحمٰن بن عامر بن کریزاموی سے بواتھا، اس کا تذکرہ علمائے شیعہ میں سے ابن عنبہ نے عمدة الطالب [ص: ۸۳] ابوالحن عمری شیعی کی کتاب المحدی سے فقل کر کے حاشیہ پرذکر کیا ہے، تراجم اعلام النساء [ص: ۳۲۵] ابن حزم کی حمیرة انساب العرب [ص: ۲۸] و قال فی عمدة الطالب: ﴿ تروجها عدار حمن بن عامر الاموی، ولم یذکر اسم کُریز ﴾

#### ﴿٢﴾ رمله بنت على بن ابي طالب

معاویہ بن مروان بن محم نے ان سے نکاح کیاتھا، نسب قریش [ص: ۴۵] جمہرة أنساب العرب العرب معاویہ بن مروان بن محم نے ان سے نکاح کیاتھا، نسب قریش [ص: ۸۵] جمہرة انساب العرب میں بیر نکور ہے کدرملہ ابوالہیا جہاشی جن کا نام عبداللہ بن الی الحارث بن عبد اللہ بن الی الحارث بن محم نے نکاح میں تھیں، جن سے اولا دبھی ہوئی، اور سفیان بن حارث کے لڑے کے فوت ہوجانے کے بعد، معاویہ بن مروان بن محم نے رملہ سے نکاح کیا۔

#### ﴿4﴾ زينب بنت حسن مثنى بن حسن بن على بن ابي طالب

خلیفه ولید بن عبد الملک بن مروان نے ان سے نکاح کیا ہنب قریش [ص:۵۲] حقرة الساب العرب [ص:۱۰۸]

#### ﴿٨﴾ نفيسه بنت زيد بن حسن بن على بن ابي طالب

خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے ان سے نکات کیا ، ابن عنبہ جوشیعہ صاحبان کاعلم الانساب میں بڑا ما ہر عالم ہے ، اس نے اس نکاح کا تذکرہ عمدة الطالب[ص: ۲۱ اورص: ۹۰] پر کیا ہے۔

#### ﴿٩﴾ ام ايبها بنت عبدالله بن جعفر بن افي طالب

ان عضليفة عبد الملك بن مروان في تكاح كيا تهاء انساب الاشراف ٢٠،٥٩ مين المهاب:

تھی اوراس کے بعدان سے ابان بن عثان بن عفان نے نکاح کیا ، نیز یہ بھی کہا گیاہے کہ یہ دوعورتوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں ، وہ خاتون جن سے پہلے عبداللہ نے شادی کی ، پھر علی بن عبداللہ بن عباس نے ، یہام الیہا کی بہن ہیں مجمعیمی نے اعیان النساء ص: ۲۰ میں کہا ہے:

ور تروجها عبدالملك بن مروان بلعشق فطلقها فتروجها على بن عبدالله بن عباس وهلكت عنده عبدالملك بن مروان في ام ايبها سيد مثل مين نكاح كيا تقااور طلاق بحى ديدى تقى،اس كي بعد على بن عبدالله بن عبال سين الماح كيا اور يعقو بى كارت فيس سن الماح كيا اور تاحيات انهى كي پاس ربى اور يعقو بى كارت فيس سن ۱۳۲۳ پر به و كانت لعلى بن عبدالله بن عباس اثنان و عشرون ولداً... و عبدالله الأكبر أمه أبيها بنت عبدالله بن جعفر بن أبى طالب الله عن جعفر بن أبى طالب

#### ﴿١٠﴾ فاطمه بنت حسين شهيد بن على بن ابي طالب

آپ سے حضرت عبداللہ بن عمر وبن عثان بن عفان نے نکاح فر مایا تھا، جن سے تحد الدیباج بیدا ہوئے ، محدالدیباج اللہ بین کے بھائی، عبداللہ الحض ، حسن الممثث اوردوسر سے اہل بیت کے ساتھ منصور دوائقی کے قید میں شہید کئے گئے۔ فاطمہ بنت حسین پہلے حسن المثنی کے نکاح میں تھیں ، جن سے عبداللہ الحض ، حسن الممثث ، اورابرا بیم الغمر پیدا ہوئے ، اگر چیعلائے شیعہ المہیاس نکاح سے تجابل برتے بیں اورا کثر اس کا انکار بھی کرتے ہیں، جیسا کے بی محملی دخیل نے ابنی کتاب 'فاطمہ بنت الحسین' 'میں کھا ہے کہ فاطمہ نے صرف حسن مثنی بن حسن البسط سے نکاح کیا تھا، جن سے اولا دبھی ہوئیں ، ان علائے شیعہ میں کہ فاطمہ نے اس نکاح کوظر انداز کیا ہے شخ محمد رضا تھیمی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اعبان النساء عبر العصور المحتلفة میں فاطمہ بنت حسین کے ترجمہ میں کھا ہے کہ ان کا نکاح حسن المثنی سے ہوا، جن سے کی العصور المحتلفة میں فاطمہ بنت حسین کے ترجمہ میں کھا ہے کہ ان کا نکاح حسن المثنی سے ہوا، جن سے کی اولادہ ہوئیں، جومنصور دوائقی کی قید میں رہیں اوراس میں شہید کردی گئیں لیکن اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ قید میں ان

کے ساتھ ان کے مال شریک بھائی محمد الدیباج بن عبد اللہ بن عمروبن عثان بن عفان بھی شہید ہوئے تھے۔

لیکن مجموعی طور پر علائے شیعہ امامیہ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ فاطمہ بنت حسین کی مال ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ بیں ، اور یہ وہی ام اسحاق بیں جو حسن البسط کے نکاح میں تھیں اور ان سے بیچ بھی ہوئے ، نیز حضرت حسن نے اپنی وفات کے بعد ان سے حضرت حسین کو وصیت فر مائی تھی ، کہ وفات کے بعد ان سے نکاح کرلیں ، چنا نچہ حضرت حسین نے نکاح کیا اور ان سے فاطمہ بنت حسین پیدا ہوئیں ، یہ بات تمام مراجع و ماخذ میں مذکور ہے۔

شیعه امامیہ کے ماخذ ومراجع کوملاحظ فرمایتے: جیسے شیخ مفید کی الارشاد [ص:۱۹۳] نعت الله جزائری کی الانوار النعمانیة [الاسلی] الاصلی آجی الانوار النعمانیة [الاسلی] الاصلی آجی الانوار النعمانیة [الاسلی الانساب کی الانوار النعمانیة و الانساب کی بعض ۱۲، فی بیان أو لاد الحسین، تاریخ یعقوبی ۲۱، محمدة الطالب [ص:۱۸] علم الانساب کی بعض کتابیں:انساب الاشراف [۲/۲۰] جمهرة انساب العرب [ص:۱۸ مسلی نریش ص:۱۸ مین سکند بنت حسین کی وفات کارہ میں ہوئی اور اسی سال ان کی بہن سکند بنت حسین حسین

این کتاب "الاصیلی فی انساب الطالبین" میں اس نکاح کاذکرکیا ہے، چنانچےوہ لکھتے ہیں:

رخلف فاطمة بنت الحسين عبدالله بن عمر وبن عثمان بن عفان فولدت له وخلف عبد عبد الله بن عمر وبن عثمان بن عفان فولدت له وخلات مع عبدالله بن عمر وبن عثمان بن عفان في الطمه بنت حسين من العدمين نكاح كياجن كياض من الله وكي مولى ــ الله وكي ــ الله وكي ــ الله وكي ــ الله وكي مولى ــ الله وكي ــ الله و

ابن عنبه ت: ۸۲۸ هجو برد م شهور شیعی عالم انساب بین ، این کتاب عمد الطالب کے اندر انساب آل ابی طالب کے ختاس نکاح کاؤکرکرتے بین [ص: ۱۸۸ ، حاشیہ کتاب] وقال المحقق: ﴿ وَكَانَتَ فَاطِمَةَ تَرُوحَتَ بِعَد الْحَسَنَ الْمَثْنَى عبدالله بن عمروبن عثمان بن عفان

الأموى... فولدت له أولاداً منهم محمد المقتول مع أحيه عبدالله بن الحسن ويقال له الديباج والقاسم ورقية بنو عبدالله بن عمرو" عمدة الطالب [ص: ١١ الهامش]

تاریخوانسابی کتبومراجع کے لئے ہم مندرجہ ذیل کتب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں:

ابن قتيبت: ٢٤٦ه كى المعارف \_ فهي ص ٢٢٢ كى تريخ الاسلام أحداث ١٠١٠ ١٠١٠ ابن جوزى ص ٥٩٤ هـ ١٨٢ الماء الماء الماء عن المنتظم في تاريخ الامم والملوك.

> ﴿ ال ﴾ حضرت حسين بن على بن ابي طالب

آپ نے لیل یا آمنہ بنت ابومرہ سے نکاح فرمایاتھا، بیوزوجہ مختر مد تقفی اموی تھیں، اس کا ذکر شخ عباس فتی کی منتھی الأمال میں ص:۲۵۴،۲۵۳ پر ہے۔ ﴿ ومن زو حات الحسين ليلى بنت أبى مرة بن عروة بن مسعود الثقفية وأمها ميمونة بنت أبى سفيان وهي أم على الأكبر وعلى الأكبر هاشمي من جهة ابيه ثقفى أموي من جهة أمه ﴿ مضرت حسين كَى بيويول ميل ليل بنت الى مره بن عروة بن مسعود تقفى بيل جن كى مال ميموند بنت الى سفيان بيل، نيز يعلى الاكبرى بهى مال بيل جو باپ كى طرف سے ہاشى اور مال كى طرف سے تقفى اموى بيل۔ اموى بيل۔

اس کاؤکرنسب قریش میں بھی ہے، ﴿ ص: ۲۵فی فیصل ولدالحسین وفیه من زوجاته: لیلیٰ او آمنة بنت معتب بن عمروبن سعد بن مسعود بن عوف بن قیس، وأمها میمونة بنت أبي سفیان بن حرب بن أمية ﴾

#### خاندان حضرت علی اور آپ کی پھوپھیوں کے ابناء عباسین کے درمیان دشتے ۔ ﴿ا﴾ محمد جوادین علی رضاین موسی الکاظم

انبول نے ام حبیب بنت مامون عباسی سے نکاح کیا، یدنکاح ۲۰۲ می ما وصفر کے آخر میں ہواتھا، اس کاذکر شیعہ امامیہ کے ماخذ میں ہے، جیسے محمد اعلمی الحائری کی تراجم اعلام النساء ص: ۲۲۹، ہاشم حینی کی سیرة الائمة الاثناء عشرة [ص: ۳۲۰ ما شیخ مفید کی الارشاد [ص: ۳۲۱] و سماها أم الفضل اور ابن شهر آشوب کی الارشاد [سماقب آم الفضل اور ابن شهر آشوب کی المناقب [ ۲۲۳/۱]

#### برا ﴾ فاطمة بنت محمد بن على القي بن محمد الجواد بن على الرضا

خليفة بارون رشيدالعباس في ان عن نكاح كيا تقاءمناقب آل ابي طالب[ص:٢٢٢/٢]

### ۳۶ عبیدالله بن محمد بن عمر اطرف بن علی بن ابوطالب

انہوں نے ابوجعفر منصور کی بھو بھی سے نکاح کیا تھا، اور اس وقت آپ ۵ سال کے تھے، نیز زینب بنت محمد باقر سے بھی نکاح کیا، ما خذ شیعہ میں سے سر السلسلة العلوية [بامش ص: ۱۲۵] ملاحظ فرما ہے۔ €r}

ام كلثوم بنت موى الجون بن عبدالله محض بن حسن بن على بن افي طالب

انہوں نے اپنے بھائی منصور عباس کے لڑے سے نکاح کیا جمقی نے ابن عنبہ کی عمدہ اضالت کے اس انہوں نے اپنے بھائی منصور عباس کے لڑے سے نکاح کیا ۔ اس المحدی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

﴿ ولدموسي بن عبدالله الملقب بالحون، اتنى عشر ولداً منهم تسع بنات...و ... وام كلثوم خرجت إلى ابن أخى المنصور ﴾

قارئین کرامکوعلوی اورعباسی خاندان کے درمیان رشته از دواج کوملاحظ فرمانا حیاہے۔

#### شیعه برا براه امامول کی ما تمیں کون کون تھیں؟ شیعه کتب انساب وتاریخ کااختلاف

ضمیمه نمبر(۱)

علاء شیعہ امامیہ کا ائمہ کے ماؤں کے اساء کے متعلق بہت زیادہ اختلاف ہے، اور ایسا ہی علماء و فقہاء اور علمائے انساب کے نزد کیا ہے، اور رہ بہت ہی جیرت انگیز ہے، جس کی وضاحت ہے میں [مؤلف] ناواقف [وقاصر] ہول۔

ينقشهان اختلافات كي نشاند بي كرتا ہے۔ (١)

| ان کی ماؤں کے نام جیسا کہ شیعہ امامیہ کے مآخذ میں نہ کور ہیں    | ائمہےنام                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| شاه زنان بنت یز د جرد بن کسری، شهر بانویه، سلافه، سلامه، غزاله، | على زين العابدين بن حسين بن |
| برة ،خويلد.                                                     | على بن ابوطالب              |
| اصول كافي ا/ ۵۳۹ بساب مولد على بن لحسين نفس لمهوم               | مراجع                       |
| ص: ٨١٨ علي متهي الآمال ٩/٢، سر لسلسلة لعلوية. ٣١                |                             |

(۱) شخ عباس قمی علی زین العابدین کی مال کے اساء کی وضاحت میں کہتے ہیں: شاہ زمال بنت یز وجروبین کسری ان کا لقب ہے، اور شہر با نوبیان کا نام ہے، جسے حضرت علی نے رکھا تھا، ان کا حقیقی نام سلافۃ جس کوسلامہ یا بر مکس سے بدل ویا گیا ہے۔ اور غزالہ یا برہ حسین کے لڑ کے کی مال کا نام ہے، جوعلی زین العابدین کی پرورش کرتی تھیں اور وہ ان کو مال کہا کہا ہے۔ کو مال کہا کہ اسکا ہے۔

محمد باقر بن علی بن حسین افاطمة بنت حسن بن علی بن ابوطالب، کنیت ام حسن ہے۔

مراجع كشف النعمة ٢٠٠٠/٢

جعفرصا دق بن محمد بن على بن | فاطمه ياام فرده بنت قاسم بن محد بن ابوبكرصد بق اوران كي مال اساء بنت عبدالحمن بن الوبكر صديق بير-اس وجهي جعفر صادق كها

کرتے تھے میری مال نے دومر تبصد بق سے جنم لیا ہے۔

السرالسلسلة العلوية ص: ٣٤، منتهى الآمال ٢/١٦٠

كشف النعمة ٢/٣١٩ ٣٤١\_٣٤

موسى كاظم بن جعفر بن محمد بن على ام ولد تهيس ، جن كوجميده المغر بيه ياحميد البريريية كهاجا تا تفا-اوركها كيا ے کہ تمیدہ مصفاۃ جو کہ مجم کے معزز لوگوں میں سے تھیں، بیان کیا

گیاہے کہ صادق نے فرمایا کہ حمیدہ برائیوں سے یاک تھیں، جیسے

کسونے جاندی کا ڈلا۔

امنتهي الآمال/٩٣٩، كشف النعمة ١٣٥٥ عمدة

الطالب ص:١٥٦

على رضابن موسىٰ بن جعفر بن محمد | ام ولد تقييس، جن كوتكتم كهاجا تاتها، خيز ران مرسيه اورشقر اءنو بيهجمي

ندکور ہے، ان کا نام اروی ہے، نجمہ وسکن ،سلنة ،ام بنین خیزران

صقر ذکر کیا گیاہے۔

ا سرالسلسلة العلوية ص:٣٨ \_ كشف النعمة ٢/٣٥

منتهى الآمال ٣٣٤/٢

محد بن جواد بن على بن موسى بن ام ولد جن كانام خيزران تقايا سكينتي المرسيب، ياسبيكة تقا،عباس فتي

جعفر بن محمد بن علی بن حسین نفر مایا ہے کہ نوبید، ماریقبطیہ کے گھرانے سے تھیں۔

مراجع اسرالسلسلة العلوية ص: ٣٨ \_ كشف النعمة ١٢٨/٢،

منتهي الآمال ١٩/٢ ٤\_

فسين

بن حسين

بن على بن حسين

على انقى بن محمد بن على بن موسىٰ ام ولتتقيس، جن كانام سلنة المغربية تقااوراس كےعلاوہ بھى كہا گيا ے کہ جبیبا کہ کشف انعمۃ میں مذکورے۔

كشف النعمة ١٥٩/٣ \_ سر السلسلة العلوية ص:٣٩

حسن عسکری بن علی بن محمر بن علی |ام ولد نوبیه بین جن کا نام ریجانه تھا،سوس، ماجدہ،حدیث،سلیک

مراجع منتهي الأمال ١٩/٢٥ سرالسلسلة العلوية ص ٣٩٠٠

كشف النعمة ١٨٨/٣

الآمال ٢/٥٥٥.

مہدی منتظر بن حسن بن علی بن ان کے نام کے متعلق کہا گیا ہے کہ ترس ہے جعل ہے، اور کہا گیا محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن ابے۔۔۔کہوہ ام ولتھیں، نباطی عاملی نے کہا ہے کہ بیمرمن رای میں حسن [ امام منتظر ] کے ساتھ ہیں۔اورنر سس اکثر علماء کے قول کے مطابق ان کی والد تھیں،اور کہا گیا ہے کہ حکیمہ تھا۔ یہ بھی مذکورہ کہ وہ سے کے حوارین میں سے ایک کی تسل سے رومی باندی تھیں، جس كانام شمعون بن حمون بن صفاتها،اوران كانام مليكه بنت يشوعا بن قیصر ملک روم تھا، جو کہ شاہ روم تھا، ایسی ہی مختلف روایات ابن بابورقمی اورنیخ الطا کفه طوی کے نزدیک ہیں، جو کہ معتبر اسانید کے ذربعه بشربن سلیمان نخاس نے ابوایوب کے لائے سے قال کی ہیں، جبيا كركيام، منتهى الأمال مين ذكركيام، منتهى

منتهم الآمال ٩/٢٥٥، كشف النعمة ٣/٤٢٢. الارشاد ص: ٣٤٦، حق اليقين لشبر ص:٢٢٢، الصراط المستقيم لمستحق التقديم ٢١٧/٢. عمدة الطالب.ص:١٥٨

بن جعفرصادق

بن مویٰ بن جعفرصادق اور جدہ بھی کہا گیا ہے۔

محدبن على بن حسين

#### ندكوره بالااطلاعات، چنداور بهلوؤل پرجھي غور كى دعوت ديتى ہيں توجه يجئے!

- (۱) ائمہ کے ماؤل کے اساء کے متعلق اختلاف اور کسی متعین نام پر عدم یقین.
  - (۲) بوسیده تاویلات کے ذریعه اساء کے تعدد کی تاویل کااقدام.
- (۳) قابل دیده طرز پراشارات، به کهائمه کے ماؤں کی اصل عجمی ہے، یارومی اور نصرانی، یا بربری۔ بیعر نی اصل ہے نہیں ہیں۔
  - (۷) لیعنی موی کاظم کی والدہ جمیدہ مصفاق ، اشراف مجم میں سے ہیں۔
- (۵) علی زین العابدین کی والدہ ، شاہ زنان بنت یز دجردبن کسری، فارس کے عظیم گھرانے سے میں۔
  - (۲) علی نقی کی والدوسانه، مراکش ہے تعلق رکھتی تھیں۔
  - (۷) حسن کی والدہ ریحانہ انو بیہ ہے ہیں۔
  - (٨) على رضاشقر ا وكي والده شقر ا و، نوبيه يمتعلق بيل \_
  - (۹) محمد جواد کی والد و نوبیہ سے ہیں اور ماریق بطیہ کے گھر انے سے علق رکھتی تھیں۔
- (۱۰) مہدی منتظر کی ماں کانسب شمعون بن حمون بن صفا جو کہ سے کے حوارین میں سے ایک تھا پرآ کرختم ہوجو تا ہے، وہ قیصر روم کی لڑکی تھیں۔

کیا بیتمام بجیب وغریب نبیس ہے کہ اٹمہ کی مائیس ایسے لوگوں کی اولاد ہیں، جو کہ نویبی یا قبطی رومی یا اشراف عجم میں سے بیں۔

ان میں عربی النسل کوئی ماں نہیں پائی جاتی ، سوائے فاطمۃ بنت حسن کے، جو کہ محمد باقر کی مال ہیں ، اور ام فروہ یا فاطمۃ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ، جو کہ جعفر صادق کی ماں ہیں فے رکیجئے!

#### ضمیمه نمبر(۲)

#### اہل بیت کے لڑکوں اور لڑ کیوں کے ناموں کی فہرست \_رضوان اللہ علیہم

- (۱) عمراطرف بن على بن ابوطالب
- (r) عمر بن حسين بن عمراطرف بن في من ابوطالب
  - (۳) عمر بن حسين الشهيد بن على بن ابوطالب
- (۱۷) عمراشرف بن على بن حسين بن على بن ابوطالب
- (۵) عمر بن على اصغربن عمراشرف بن على زين العابدين بن حسين
- (٢) عمر بن حسن افطس بن على اصغر بن على زين العابدين بن حسين.
  - (۷) عمر بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب
    - (۸) عمر بن موسی کاظم بن جعفرصادق
    - (۹) عمر بن حسن السبط بن على بن ابوطالب
    - (۱۰) عمر بن جعفر بن مجمد بن عمراطرف بن على بن ابوطالب
      - (۱۱) عمر بن محمد بن عمر بن على بن حسين الشهيد
        - (۱۲) عمر بن کیچیٰ بن حسین بن زید
      - (۱۳) عمر بن حسين بن على بن حسين بن على بن ابوطالب
        - (۱۲۷) ابوبکر بن علی بن ابوطالب
        - (١٥) ابوبكربن حسين الشهيد بن على بن ابوطالب
          - (١٦) ابوبكرين حسن السبط بن على بن ابوطالب
            - (١٤) ابوبكربن عبدالله بن جعفر بن ابوطالب
        - (۱۸) ابوبکرمہدی منتظر کے ناموں میں سے ایک ہے
          - (۱۹) عثمان بن على بن ابوطالب
          - (۲۰) عثان بن عقیل بن ابوطالب
          - (۲۱) عائشه بنت مویٰ کاظم بن جعفر
      - (۲۲) عائشه بنت على رضابن موى كاظم بن جعفرصادق
- (۲۳) عائشه بنت علی ابوانحس بن محمد جواد بن علی رضا بن موسیٰ بن جعفر صادق
  - (۲۲۷) معادیه بن عبدالله بن جعفر بن ابوطالب
    - (۲۵) طلحه بن حسن بن علی بن ابوطالب

# ازدوائى رئىددارى كى وضاحت كى كى تقش حفرت كاكرم اللدد چركى ازدوائى رئىدداريال اوران كى اولاد حضوت على كى بيويان اودان كى اولاد



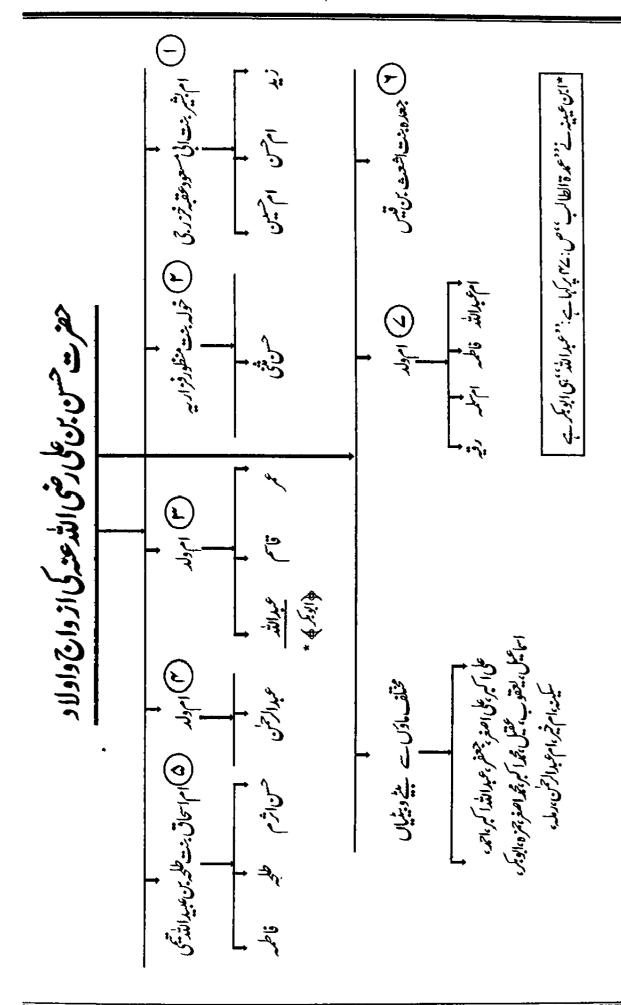



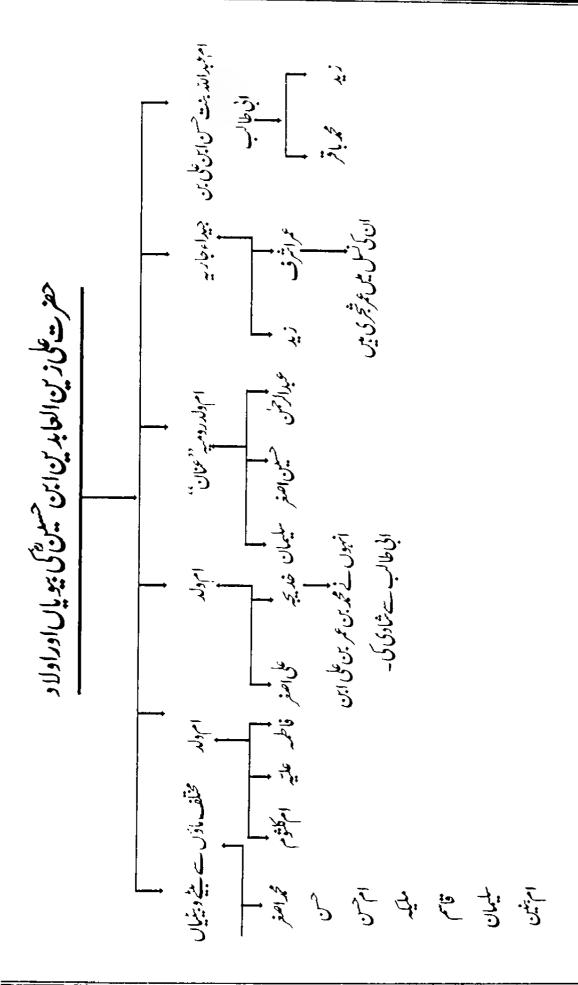







(1) بن کے بارے میں'' سر السلسلة العلوية ''میں ہے کدان کی گھر جواد کے ملاوہ کوئی اولا ڈئیس ہوئی میں: ۸۳ ءاور شف الغمیة میں ہے کدان کے پانچالا کے اورلز کی عائز تقیس، ٣/ ٥٥، اورجم كوجا فظاعبد العزيز ابن اخضر جنابذي نے بيان كيا ہے كه پاچالا كے اورائيلائي عائظتيس كشف الغمة ٣٠/ ٥٥ ناموں ميں اختلاف كے ساتھ، اورقعه جوادئي ماں ك مليامي اختان ج،اورتام اختانا خالوج كرديا كيا ج-

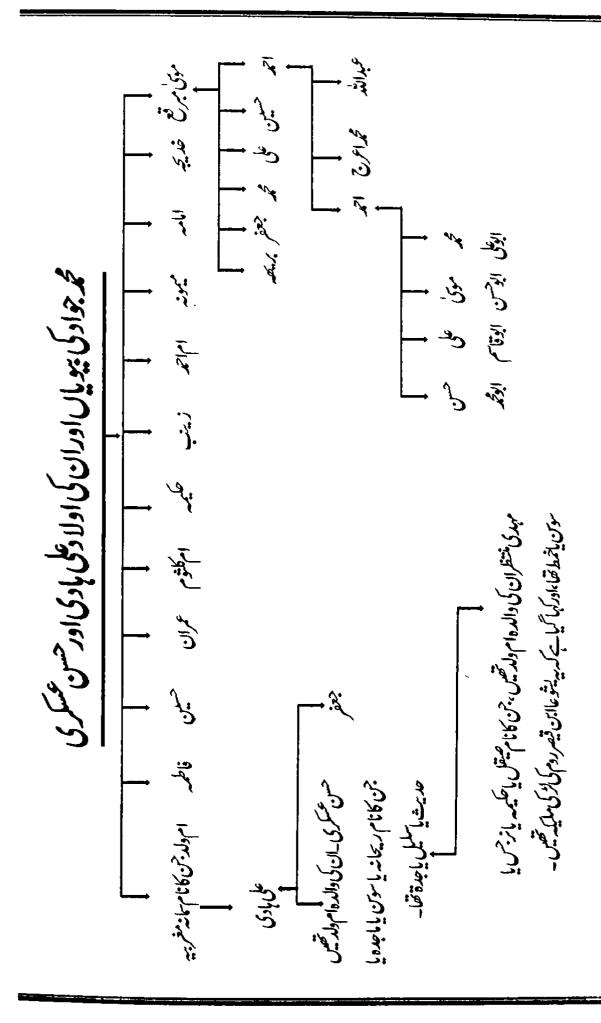



# حفر به مل ک اولادادران کی بینیوں کی از دواجی ریندداریاں

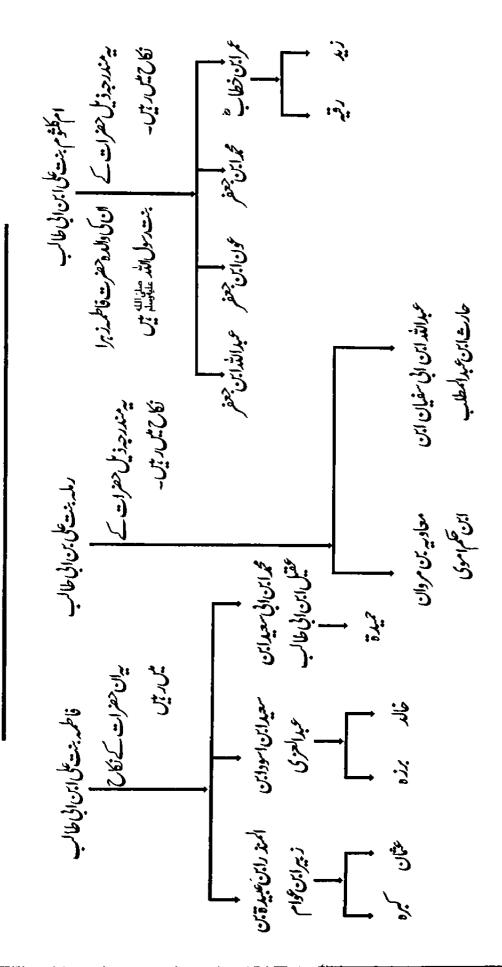

# د د نول نواسول حفرت مسى وسيرينگي از دواجي ريشة داريال اوران كي اولاد



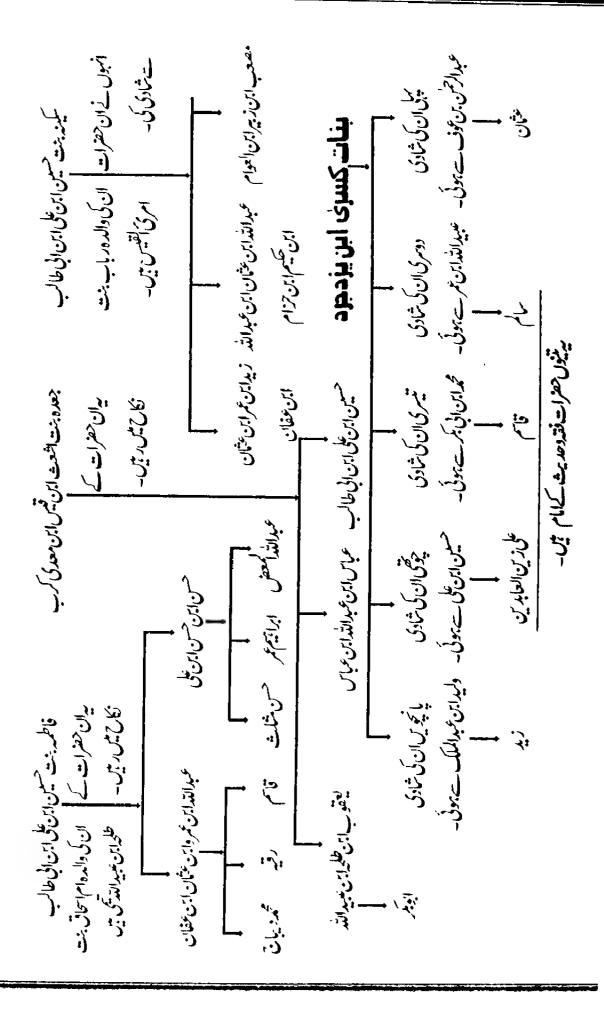

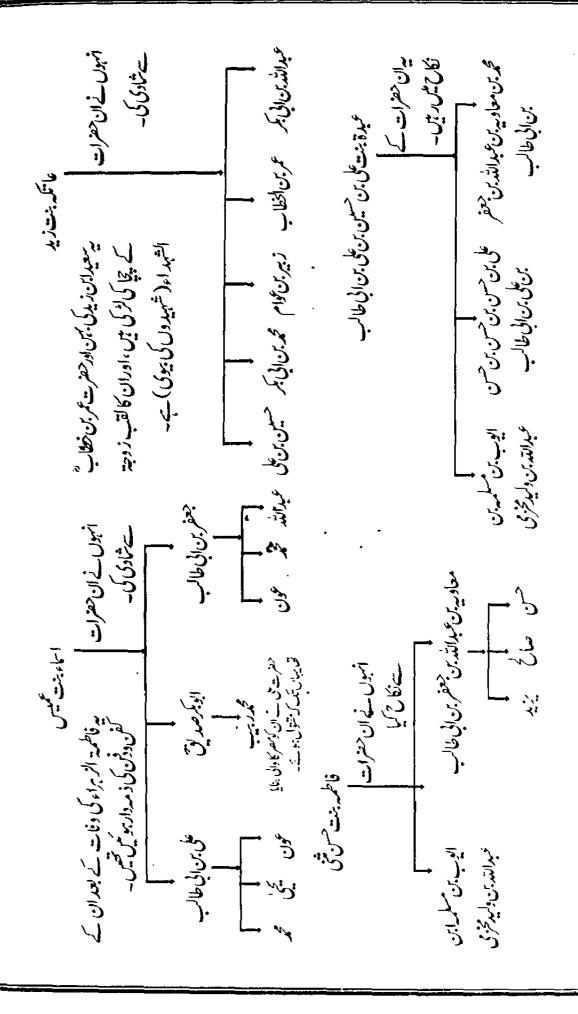

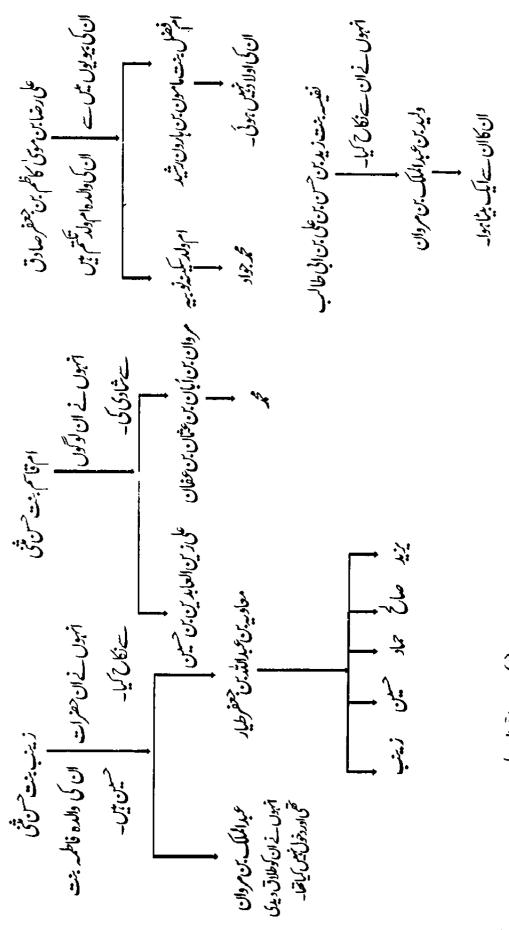

(١) مشهى الآمال ١/١٥٦.

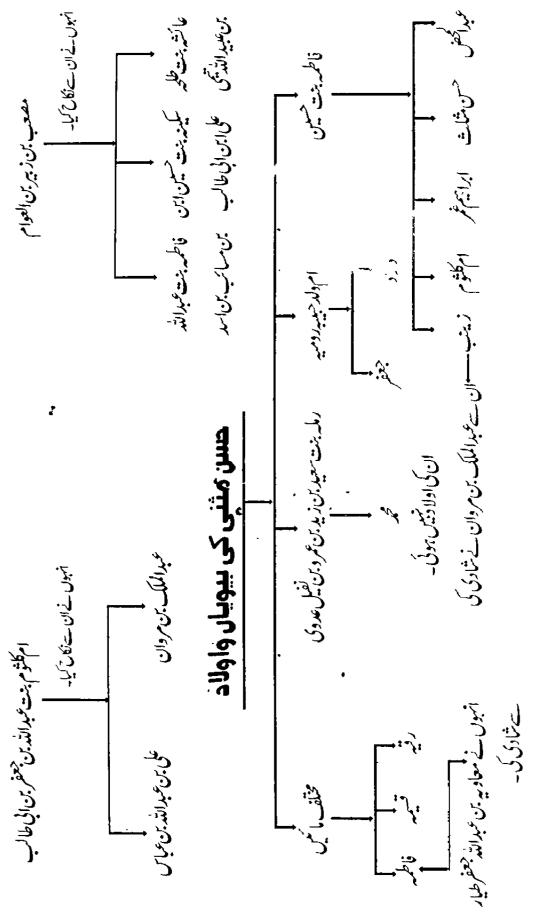

سرالسلسلة العبوية ص٧٠٠ميدة الطائب ص٧٤، متهي الآمال ص:٣٦

# ابل بين كالكرزير كماته رشته داريال

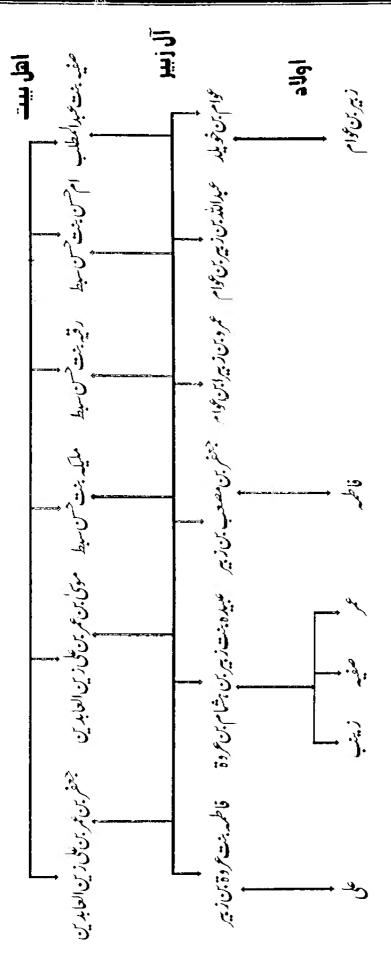



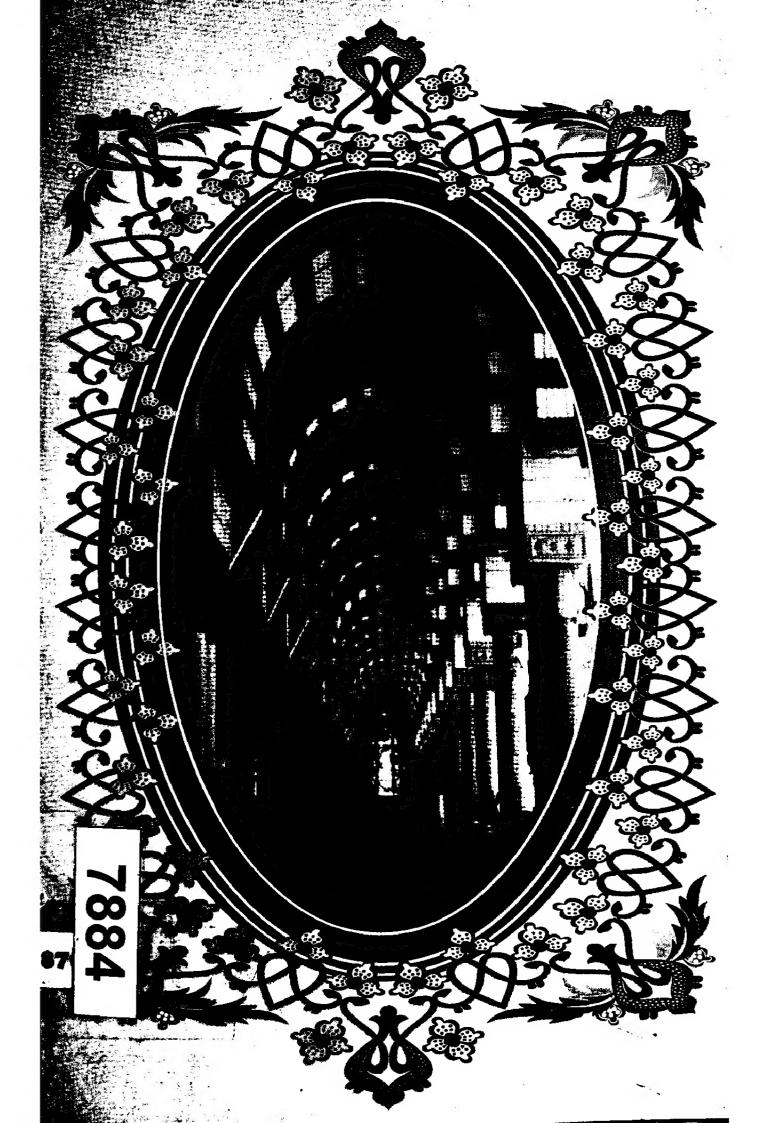